اسلامي تلخیص فرہنگ برائے اسلام اور جدید معیشت تجا

تقريط من المنطقة مؤلانا عزيز الرحم أن صاحبً الله المنطقة من المنطقة ا

رتيب مَولاناتمُسُ الحق شهائ زئی اُستادجامِعةُ الرسشيدُ مراجی

النِّ- لاح كِالْجِعُ

# جديداسلاي معيشت

''اسلام اورجد پدمعیشت و تجارت'' کی ایک جامع اور آسان تلخیص سوال وجواب کی صورت میں

ملاء دیوبند کے ملوم کا پاسان دینی ولمی کتابوں کا عظیم مرکز فیلیگرام چینل حنفی کتب خانه محمد معافی خان درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین تاليَّف مَولاً الشَّمِسُ الحق شهابُ زَبَى أستاد جامِعةُ الرسشيد كراجي أستاد جامِعةُ الرسشيد كراجي



Cell: 0321-5728310

# جمله مقوق بن مولف محفوظ بين کتاب جديداسلای معيشت تاليف مولاناشمس الحق شهاب زنی طبع اوّل جولائی 2010ء ناشر الفلاح کراچی

# ملئے سے پتے

|                                             | A office of                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • مكتبه سيداحمه شهيد، اردوبازار، لا بور     | • قدیمی کتب خانه، کراچی                                 |
| <ul> <li>مکتبه عمر فاروق ، کراچی</li> </ul> | • مکتبه فرید سه E-7 اسلام آباد                          |
| • اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن، کراچی        | • مكتبة العارفي، جامعه امداديه، فيصل آباد               |
| • مكتبة الحدى، ناصرآباد، ژوب، بلوچتان       | <ul> <li>مکتبه امام محمد، بنوری ٹاؤن ، کراچی</li> </ul> |

#### امناكست المنالخ المروزي المنالخ المروزي

مول ميل سنشر،اردوبازار، لا مور 0333-2349656, 0321-2659744 بالمقائل جامعه بنوری ٹاؤن ، کراچی 021-34914596, 34919673

|    | فهرست                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 1 تقذيم ازمفتی ابولبابه صاحب                                                                  |
| 7  | 2 كلمات تبرك ازمولا ناعزيز الرحن صاحب                                                         |
| 8  | 3 پیش لفظ از مؤلف                                                                             |
| 10 | 4 معیشت کیا ہے اور اس کے بنیا دی مسائل کون کون سے ہیں؟                                        |
| 11 | 5 اسلام کےعلاوہ کتنے معاشی نظام رائج ہیں؟ان کے بنیادی معاشی اصول کیا ہیں؟                     |
| 14 | 6 سرماییددارانه نظام اوراشترا کیت نے چار بنیادی معاشی مسائل کس طرح حل کیے ہیں؟                |
| 16 | 7 اشترا کیت اورسر مابیددارانه نظام کی خامیوں پرتفصیل ہے کھیں۔                                 |
| 18 | 8 معیشت کے جار بنیادی مسائل کے حل کے لیے اسلام کا نقط نظر کیا ہے؟                             |
| 19 | 9 پیدائش دولت اورتقتیم دولت کے بارے میں نتیوں نظاموں کا نقط نظر کیا ہے؟                       |
| 22 | 10 بيدائش دولت اورتقسيم دولت پرنتيول نظاموں ميں كيااثرات مرتب ہوتے ہيں؟                       |
| 23 | 11 مینی کیا ہے؟ اس کے پس منظر پرروشی ڈالیس۔ نیز کمپنی کیسے تشکیل پاتی ہے؟                     |
| 24 | 12 کمپنی کے سرمایے اور شیئر زیرا کی مختصر نوب کھیں۔                                           |
| 27 | 13 کمپنی کے انتظامی ڈھانچے اور اس کے ختم ہونے کے طریقے پرنوٹ کھیں۔                            |
| 28 | 14 کمپنی حاملان حصص میں نفع کس طرح تقلیم کرتی ہے؟                                             |
| 28 | 15 سمینی کی کتنی قشمیں ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نیز کمیٹر کمپنی کھے کہتے ہیں؟               |
| 29 | 16 معروف''شرکت''اور کمپنی میں کیا فرق ہے؟                                                     |
| 30 | 17 مینی مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتی ہے؟                                |
| 32 | 18 مینی کے اٹاثوں اور ذمہ داریوں سے کیا مراوہ ہے اور اس کے حساب کا کیا طریقہ ہے؟              |
| 34 | 19 مسمینی کے نفع ونقصان پرمختصرنوٹ لکھیں۔                                                     |
| 35 | 20 بازار حصص کھتے ہیں؟ نیزاس میں شیئرز کی خرید وفروخت کیے ہوتی ہے؟                            |
| 37 | 21 شیئرز کی قیمتوں میں کی بیشی کے اسباب کیا ہیں؟ نیزخر بدار حصص کی تشمیں بیان کریں۔           |
| 38 | 22 شیئرز کی خرید وفر وخت، نیز حاضراورغائب سودے پرنوٹ کھیں۔                                    |
| 40 | 23 '' تَصْ الْحَيَارات'' اور'' السوق المالية'' كے كہتے ہيں؟ اس ميں كس متم كا كاروبار ہوتا ہے؟ |
| 41 | 24 سمپنی کی شرعی حیثیت پرروشنی ڈالیے۔                                                         |
| 44 | 25 صان الا کتتاب (انڈررا کٹنگ) کی شرعی حیثیت بیان کریں۔                                       |

باتحدبثائي

ازحضرت مفتى ابولبابه صاحب دامت بركاتهم ،استاذ الحديث ، جامعة الرشيد ، كرا چي اسلامی احکام کاخلاصه تین چیزیں ہیں:عبادات،معاملات اورعقوبات۔ یہلی کا تعلق ذاتی زندگی ہے ہے اور آخری دو کا اجتماعی زندگی ہے۔ جب ہے اسلامی خلافت مفقو د ہوئی اور اسلامی سلطنوں کو زوال ہوا (1924 میں خلافت عثانیہ اور 1857 ء میں مغلیہ سلطنت کا سقوط ہوا) اس کے بعد سے مسلمان مما لک مغربی استعار (جو یہودیت، عیسائیت اورلا ند ہبیت کاعلم بردارہے) کی ہمہ گیریلغار کی ز دمیں ہیں لیکن الحمد للدمسلمانوں نے نا گفتہ بہ حالات کے باوجوداینے دین کے دفاع ہتحفظ اور نزقی کیلئے مقدور بھر کوششیں کی ہیں اور بیاسلام کا زندہ معجز ہ ہے کہ دشمنان اسلام کی اتنی ہمہ گیرکوششوں کے باوجود شریعت کی تعلیمات محفوظ ہیں اور آج اگر کوئی شخص شریعت پرعمل کرنا جا ہتا ہے تو اس کوعلائے اسلام کی طرف سے ہرشعبہ زندگی میں بھریور رہنمائی ملے گئی۔علمائے اسلام نے وین کے تینوں شعبوں یر تحقیقی کام کو جاری رکھا ہے اور حوادث زمانہ کی تیز رفتاری سے پیدا ہونے والے نت نے مسائل کے لیے انفرادی واجتماعی کوششیں اپنی استطاعت کےمطابق جاری وساری رکھی ہیں۔ ز مانے کی تیز رفتاری کے سبب سب سے زیادہ جس شعبے میں مسائل جدیدہ کوحل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، وہ معاملات کا شعبہ ہے اور پچھوجوہات الیں رہی ہیں جن کی بناء پر اسلامی تحقیقی مراکز ( دارالا فناء ) میں اس پرویسا کا منہیں ہوسکا جیسا کہ دوسرے شعبوں میں ہوا ہے، کیکن اس کمی کی تلافی'' فقہ المعاملات'' کے حوالے سے عالمی سطح پر معروف شخصیت شخ الاسلام حفرت مولا نامحم تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم کے ہاتھوں اللہ پاک نے کروائی اور انہوں نے اس حوالے سے جو گرانفذر کام کیا ہے، وہ علمائے اسلام کی ذاتی کاوشوں کے اعلیٰ معیار اور ہمہ گیرافادیت کی شاندار مثال ہے۔ آپ نے آج سے پندرہ سال قبل اسلامی معیشت پر پندرہ روز کورس کروایا جوابی نوعیت کا پہلا اور منفر د دورہ تھا۔اس پریا کستان مجرکے قابل ذکرمدارس ہے دودومفتیان کرام کومدعوکیا گیا تھااوراس میں جونصاب پڑھایا گیا،وہ جدید اسلامی معیشت کی پہلی این تھی۔ آج یہ کتاب الحمد للد بہت سے مدارس میں شاملِ نصاب ہے اورعلاء وطلبهاس سے بھر پوراستفادہ کررہے ہیں۔

جبیا کہ اہلِ علم کے ہاں معروف ہے کہ جب سی علم کا کوئی متن لکھا جاتا ہے تو اس پر مختلف حوالوں سے کام ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والے اس کتاب کے لیے تلخیص تشریح وغیرہ کے ذریعے فن کی خدمت میں ہاتھ بڑاتے ہیں۔

مولاناسم الحق شہاب زئی صاحب نے اس روایت کو اپناتے ہوئے'' جدید اسلامی معیشت' کے نام سے اس بنیادی کتاب کا خلاصہ سوالاً جو آبا تیار کیا ہے، نیز آخر میں فرہنگ دی ہے جس میں اس فن کی تمام مصطلحات کی تعریفیں الف بائی تر تیب سے یکجامل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی مولا ناصاحب موصوف کی اس خدمت کو قبول فرمائے، طلبہ کے لیے اس کو نافع بنائے اور مؤلف کو ایسے مزید علمی کا مول کی تو فیق عطافر مائے! .....آمین!

· (حضرت مفتی ابولبابه) شاه منصور (صاحب دامت بر کاتهم) آخر رئیج الاول 1929 ه

#### كلمات نيرك

از حضرت مولا ناعزيز الرحمن صاحب دامت بركاتهم ،استاذ الحديث ، دارالعلوم ، كرا جي نحمده ونصلي ونسلم على رسولة الكريما

قدیم فقہی کتابوں میں بیان ہونے والے مالی معاملات کی مثالیں جدید دور کے مالی معاملات کا تعارف بیش نہیں کرتیں ، اس کیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ان معاملات کا تعارف فقہ کے طلباء کے سامنے پیش کیا جائے ۔تقریباً دس بارہ سال قبل ہمارے مخدوم ،مکرم استاذ الاساتذه شيخ الاسلام حضرت مولانا محرتقى عثاني صاحب زيد مجدهم في اس ضرورت كو محسوس فرماتے ہوئے فضلائے جامعہ اور مفتیان کرام کی آگاہی کے لیے جدید مالی معاملات یر در دس کاسلسله جاری کیا تھا جو بعد میں مرتب ہوااور کتا بی شکل میں'' اسلام اور جدید معیشت وتجارت ' کے نام سے منظر عام پر آچ کا ہے اور اِس وقت بہت سے مدارس میں درجات عالیہ کے طلباء کومعیشت و تجارت سے روشناس کرانے کے لیے نصاب کا حصہ ہے۔

محترم مولا ناسمس الحق شہاب زئی صاحب نے بیضرورت محسوں کی کہ طلباء کے سامنے اس کتاب کی ابحاث ایک خلامے کی شکل میں بھی موجود ہوں تا کہوہ پڑھے ہوئے سبق کوایک نگاہ ڈال کرمحفوظ کر تکیں ، چٹانچہ موصوف نے اس طرح خلاصہ مرتب کیا ہے کہ کتاب کے مباحث اختصار وتلخیص کے ساتھ طلبہ کے سامنے آجاتے ہیں اور بیہ خلاصہ

گویاایکمتن کا کام دیتاہے۔

امید ہے کہ بیر کاوش طلباء واساتذہ کے لیے اس کتاب سے استفادہ کو مزید آسان بنادے گی۔میری دعاہے کہ اللہ تعالی مولا ناموصوف کوان کی سعی پر جزائے خیرعطافر مائے اور ان کوئلمی وعملی تر قیات ہے نوازے!... آمین!

(حضرت مولانا) عزيزالرحمٰن (صاحب دامت بركاتهم) △ 1429

#### مجھا پی بات

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين! أما بعد:

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور اسے اس دھرتی پر خلافت قائم کرنے اور اس کے آفاقی ابدی اصولوں کے سامنے سرنگوں ہونے ، اسلام کے نظریاتی اور عملی احکام پڑمل کرنے اور آپس میں شخصی اور شہری تعلقات کواسلامی ضابطۂ اخلاق کے دائر ہے میں لانے کی تلقین فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کوجن امور کاعملاً مکلف بنایا ہے، ان تمام امور کوفقہائے کرام نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں ان امور کی خارجی صورتوں میں تبدیلی آئی رہی، وہاں وہاں علمائے اسلام موقع کل کی مناسبت سے ان کی وضاحت اور رائج تجبیر میں ان کی تشریخ کرتے رہے۔ عقائد اور عبادات چونکہ ہر مسلمان کے این پروردگار سے نظریاتی اور عملی تعلق کے عنوانات ہیں، اس لیے ان میں تبدیلی کی گئجائش ہی منیں اور '' منا کات' میں مسلمان معاشر سے کے از دواجی تعلقات کے مسائل واحکام بیان ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی اور نت نئی صورتیں سامنے ہیں آئیں مالبتہ خلافت کی ذمہ داری سے متعلق' 'عقوبات' میں ذکر کر دہ مسائل کی حقیق صورتوں ، ان کی مارجی تطبیق اور تن تعلیم کی ان تبدیلی آئی ہے جس کا تقاضا میہ خارجی تعلیم اور تی تعلیم کے اس جے کوئی خاطر خواہ کام ہیں ہوا۔ کہ اسلام کے اس جے کوئی خاطر خواہ کام ہیں ہوا۔

''شہری تعلقات'' چونکہ سلم اور غیر سلم دونوں معاشروں میں ہوتے ہیں،اس لیے غیر مسلم خصوصاً مغربی لوگوں کی مادہ برتی اور زمانے کی تیز رفتار تبدیلی نے کاروبار کی رائج صورتوں کو بکسر تبدیل کردیا ہے اور عام لوگ تو کیا، نمہ بی طبقہ بھی قدیم فقہاء کرام کی تعبیر سے ان نت نے مسائل اور تجارتی امور کے شرعی احکام سمجھنے میں مشکل محسوس کررہے ہیں۔ایسے میں حالات کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی خداتر س عالم اس ذمہ داری کی نزاکت اور شکینی کومسوس کرتے

ہوئے کاروبار کے جدید تصورات اور عصر حاضر میں تجارت کی رائج صورتوں، نیز قدیم تعبیرات میں بیان شدہ اسلامی احکام کوسلیس تعبیر ،عمہ ہ اسلوب اورنٹی تر تیب میں بیان کرے ، چنانجہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم نے جمادی الاولی 1414 GD میں دارالعلوم کراچی میں ایک پندرہ روزہ کورس کرایا اور اس حوالے سے کام کرنے کے لیے بہلی اینٹ رکھ دی۔اس کورس میں ملک بھر کے متاز دینی اداروں کے علماء کرام اور مفتی حضرات نے شرکت کی ۔حضرت نے جدید معاشی تصورات اورعصر حاضر میں کا روبار کی مختلف صورتوں سے متعلق بنیا دی معلو مات سے ان حصرات کوروشناس کرایا۔ بعد میں اس درس کو مستقل افا دیت کے لیے اور جن حضرات نے کورس میں شرکت نہیں کی تھی ،ان کی سہولت کے لیے کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا اور آج کل بہت سارے مدارس میں اس کتاب کو نصاب کا حصہ بنادیا گیا ہے جس سے علماء اور طلبہ مسلسل استفادہ کررہے ہیں۔ چونکہ کتاب وراصل حضرت کی سلسلہ وارتقار مرکی تحریری صورت ہے اور اس میں حضرت کے افادات کولفظ به لفظ صبط نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے شاگر دیے ان کی افادات کواینے الفاظ اور تعبیرات میں سمٹنے کی کوشش کی ہے،اس لیےاسے مخضراور مرتب انداز میں ضبط کرنے کی ضرورت تھی تا کہ تمام طلبہ کے لیے اسے سمجھنے اور یا دکرنے میں آ سانی ہو۔ بندہ نے اسی ضرورت کے پیش نظر اس بر کام کیا اور الحمد نلتب اس کاوش کے ذریعے اصل کتاب کا ابیا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جار ہاہے جومفہوم اورمباحث کے اعتبار سے اصل کے مطابق اور تعبیر کے لحاظ سے مخضراور جامع ہے اور ساتھ ساتھ اصل کتاب میں استعال ہونے والے مصطلحات کے اردو عربی نام، انگریزی تلفظ اور ان کی تعریفات الف بائی ترتیب سے ' فرہنگ' کے نام سے كتاب كے آخر ميں دى گئى ہے۔

۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اس حقیر سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس خلاصے کو اس فن کی تروز ج کاوسیلہ بنائے!... آمین!

شمش الحق شهاب زئی صفر 1429ه ، جامعة الرشید ، کراچی بسم الله الرحل الرحيم الله الرحل المراديم الله الرحل الرحيم المراديم المرادي المرادي

انسانی ضروریات اورخواہشات لامحدود ہیں، جبکہ دستیاب انسانی وسائل محدود ہیں۔ان محدود ہیں۔ان محدود سائل کواس طرح استعال کرنا کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرور تیں اورخواہشات پوری ہو تکیس۔اس سے بحث کرنے والے علم کواردو میں"معاشیات"،عربی میں" الاقتصاد" اورانگریزی میں" آکا کامکن" (Economics) کہتے ہیں۔

معیشت کے بنیادی مسائل:

معیشت کے بنیادی مسائل چار ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

#### 1 - ترجيحات كاتعين:

بے شارضرور بات اورخواہشات میں سے اہم ضرور بات اورخواہشات کومقدم کرنے، پھران میں دستیاب وسائل خرچ کرنے کو اردو میں'' ترجیجات کا تعین'' اور انگریزی میں '' ڈوٹرمینیشن آنے پرائیارٹیز''(Determination of Priorities) کہتے ہیں۔

# 2 - وسائل کی شخصیص:

دستیاب وسائل، منتخب کردہ ضروریات اور خواہشات میں کس مقدار سے استعال کیے جا کیں ؟اسے اردو میں ' وسائل کی شخصیص' اور انگریزی میں ' ایلوکیشن آف ریسورسز' (Allocation of Resources) کہتے ہیں۔

# 3 - آمدنی کی تقسیم:

وسائل کوعملِ بیدائش میں لگانے کے بعد حاصل شدہ پیداوار اور آمدنی کو مستحقین میں ' کس طرح اور کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے؟ اے اردو میں'' آمدنی کی تقسیم' اور انگریزی میں' ڈِسٹری بیوٹن آف اِنگم'' (Distribution of Income) کہتے ہیں۔

#### 4 – ترتی:

پیداوار میں معیار کے لحاظ سے اچھائی ،مقدار کے اعتبار سے اضافہ اورنت نے وسائل

اورنی ایجادات ومصنوعات کے حصول کو اردو میں'' ترقی'' اور انگریزی میں'' ڈیویلیمنٹ'' (Development) کہاجا تا ہے۔

وال نمبر 2:اس وقت دنیا میں اسلام کے علاوہ کتنے معاشی نظام رائج ہیں؟ ان کے مختفر تعارف کے میں؟ ان کے مختفر تعارف کے ساتھ ساتھ معیشت کے بارے میں ان کے بنیا دی اصول بھی بیان کریں۔ حواب:

ال وقت اسلام کےعلاوہ دنیا میں دومعاشی نظام رائج ہیں: سرمایہ دارانہ نظام اور اشترا کیت۔

مرمابيداراندنظام:

یورپ میں صنعتی انقلاب برپا ہونے کے بعد چند شاطر اور عیار سرمایہ داروں نے ایک نظام تجارت کی داغ بیل ڈالی، جے بعد میں اردو میں "سرمایہ دارانہ نظام" ،عربی میں "السواس المالیة" اور انگریزی میں "کیٹل دارم" (Capitalism) کا نام دیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر "مادر پدر آزاد نظام معیشت" ہے جو مذہب، اخلاقیات، انسانیت کی فلاح و بہود اور ہمدردی سے بالکل عاری ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول:

سر مایدداراندنظام کے بنیادی اصول تین ہیں:

#### 1 - ذاتى ملكيت:

''ذاتی ملکیت''سے مرادیہ ہے کہ ہرانسان اپنی ملکیت میں'' ذاتی استعال کی اشیاءاور وسائلِ پیداوار، مثلاً: زرعی زمین' وغیرہ جتنی مقدار میں چاہے، رکھ سکتا ہے۔ اسے انگریزی میں''پرائیویٹ پراپرٹی''(Private Property) کہتے ہیں۔

# 2 – ذاتی منافع کامحرک:

ذاتی منافع کے حصول کا وہ جذبہ جو ممل پیدا وار میں کارفر ما ہوتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے انسان زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن میں مگن رہتا ہے۔اسے انگریزی میں'' پرافٹ موڑو''(Profit Motive) کہتے ہیں۔

# 3 - حكومت كى عدم مداخلت:

لعنی حکومت تأجروں،صنعت کاروں اور زمینداروں کی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں

کرے گا۔اسے انگریزی میں 'لے سے فیئر'''((Laissez Faire) کہتے ہیں۔ای بنیاد پر ایک دلچسپ جملہ مشہور ہوا کہ 'سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم سے کم حکومت کرے'' اور چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا دارو مدار'' مارکیٹ فورسز' (Market Forces) لیعنی بازاری قو توں پر ہوتا ہے،اس لیے اس کوار دو میں ''بازار پر منی معیشت' اورانگریزی میں ''مارکیٹ اکا نوی'' (Market Economy) بھی کہتے ہیں۔

اشتراكيت:

سرمایدداراندنظام میں جب ظلم وستم اور طبقاتی تفاوت حد سے بردھاتو اشتراکیت نے جنم لیا۔ اشتراکیت سے برکھاتو اشتراکیت سے بیا۔ اشتراکیت سے برکھام معیشت ہی نہیں، بلکہ تمام مذاہب سے ہٹ کرایک الگ اور ستفل نظریۂ حیات ہے۔ یہ بعد میں اردو میں 'اشتراکی نظام' عربی میں ''الاشتو اکیة ''اور انگریزی میں ''سوشل ازم'' (Socialism) کے نام سے مشہور ہوا۔

اس کو بنیا دی طور پر کارل مارکس (2) نے ترتیب دیا تھا اور اس کے معاونین میں فریڈک، اینگز اور لینن کا نام آتا ہے۔ 1917ء میں روس اس کی پہلی آ ماجگاہ بنا اور تقریباً فریڈک، اینگز اور لینن کا نام آتا ہے۔ 1917ء میں روس اس کی پہلی آ ماجگاہ بنا اور تقریباً پون صدی تک اس نظر بے نے آدھی دنیا پر حکومت کی تا آئکہ 1991ء میں اس نظر بے نے وہ توڑ دیا۔

اشترا کیت کے بنیا دی اصول: اشترا کیت کے بنیا دی اصول جار ہیں: .

(1) "Laissez Faire" فرانسین زبان کا لفظ ہے جس کا تلفظ "Laissez Faire" اور معنی "کرنے دو" ہے جس سے مراد" حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی "ہوتی ہے۔
(2) اس کا پورانام" کا کارل ہائن ریخ مارکس " (1883ء-1818ء) تھا۔ بیجرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان پہلے یہودی تھا، بعد میں اس کے والد نے عیسائی ند ہب" پُر وُسٹینٹ " قبول کیا تھا۔ یہ خودا کی ذبین اور غیر معمولی عزم وارادہ رکھنے والا شخص تھا، لیکن مردم بیزار طبیعت پائے جانے کی وجہ سے لوگ اس سے دور دور دور دجر ہے تھے تی کہ اس کے دفن کے دفت بھی اس کی قبر پرایک درجن سے زیادہ افراد نہیں تھے۔ (پورپ کے تین معاشی نظام: 66 بحوالہ کارل مارکس اور اس کے نظریات : 3)

#### 1 - اجتماعي ملكيت:

بیاصول در حقیقت'' ذاتی ملکیت' کے اصول کاروعمل تھا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ تمام وسائل بیداوار ، قومی ملکیت میں ہوں گے ،البتہ ذاتی استعال کی چیزیں ذاتی ملکیت میں ہوسکتی ہیں۔اسے انگریزی میں''گلیکٹو پراپرٹی'' (Collective Property) کہتے ہیں۔

#### 2 - منصوبه بندی:

اے ''کے سے فیئر'' کے رومل کے طور پروضع کیا گیا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حکومت تمام معاشی ضروریات اور وسائل کے اعداد وشار جمع کرے گی اوریہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے وسائل کس چیز کی پیداوار میں لگائے جائیں؟ کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور کس شعبے میں محنت کرنے والوں کی اُجرت کتنی ہونی جا ہے؟ اس کوائگریزی میں'' پلانگ'' کس شعبے میں محنت کرنے والوں کی اُجرت کتنی ہونی جا ہے؟ اس کوائگریزی میں'' پلانگ'' Planning)

#### 3 – اجتما كل مفاد:

یے''ذاتی منافع کے محرک'' کے مدِ مقابل کے طور پر وجود میں آیا تھا، لینی منصوبہ بندی کرتے وفت بنیادی طور پر اجتماعی مفاد کو مدِ نظر رکھا جائے گا۔ اسے انگریزی میں'' کلکیٹو اِنٹرسٹ'' (Collective Interest) کہا جاتا ہے۔

# 4 - آمدنی کی مساویانه تقسیم:

اس کا مطلب سیہ کہ بیداوار ہے حاصل ہونے والی آمدنی مساویانہ طور پرتقسیم کی جائے گی اورلوگول کی شخواہول اوراُ جرتوں میں زیادہ تفاوت نہیں ہوگا۔ اسے انگریزی میں ''ا یکوٹ ایبل ڈسٹری بیوٹن آف اِن کم'' (Equitable Distribution of Income) کہتے ہیں۔

(1) سرمایه دارممالک نے بھی اس اصول کو اپناتے ہوئے تجارت وصنعت کے پچھ شعبے، مثلاً: ریلوے، بخلی ملیفون اور فضائی سروس وغیرہ سرکاری تحویل میں لےرکھے ہیں۔ ان کے علاوہ شعبے، نجی طور پر چلتے ہیں۔ سرکاری شعبے کو' پبلک سیکٹر' (Public Sector) اور نجی شعبے کو''پرائیویٹ سیکٹر' (Private Sector) کہتے ہیں۔ جس نظام میں پیاطریقہ ہوتا ہے، اس کو اردو میں'' مخلوط معیشت' اور انگریزی میں' مکسڈ اِکانومی' (Mixed Economy) کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3: سرمایہ دارانہ نظام اور اشتر اکیت نے معیشت کے چار بنیا دی مسائل کس طرح کا کیے ہیں؟ ملک کی میں کا ک

#### جواب: سرماييداراندنظام:

سرمامیدداراندنظام نے ان جارمسائل کاحل بیر بتایا ہے کہ ہرانسان کو''صنعت وتجارت'' میں آزاد چھوڑ دیا جائے'''قانونِ رسد وطلب''<sup>(۱)</sup> کے سائے میں چاروں مسائل خود بخو دحل ہوتے چلے جائیں گے۔

#### 1 - ترجيجات كالعين:

جب ہر شخص منافع کے حصول کے لیے آزاد ہوگا تو وہ بازار کی طلب کے مطابق رسد فراہم کرنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ زراعت پیشہ افراد وہی اُ گانے اور صنعت کار وہی مصنوعات تیار کرنے کی کوشش کریں گے جن کی بازار میں طلب اور ما نگ زیادہ ہو، نیتجناً ہر شخص قدرتی طور پر معاشرے کی طلب اور ضرورت کو بورا کرنے میں لگا ہوا ہوگا اور یہی ترجیحات کا تعین ہے۔

#### 2 – وسائل کی تخصیص:

جب کوئی شخص ترجیحات کا با قاعدہ تعین کرلے گا تو وہ طلب ورسد ہی کو مدنظر رکھتے

#### قانون رسدوطلب:

رسد وطلب کا قدرتی قانون ہے ہے کہ'' بازار میں جس چیز کی رسد طلب سے زیادہ ہو، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے'۔
قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب، رسد سے بڑھ جائے تواس کی قیمت بڑھ جاتی ہے'۔
(1) رسد: سامانِ تجارت کی اس مجموعی مقدار سے عبارت ہے جو بازار میں فروخت کے لیے لائی گئی ہو، اسے انگریزی میں'' سپلائی'' (Supply) کہا جاتا ہے۔
طلب: خریداری کی اس خواہش کا نام ہے جس کی وجہ سے گا مک سامانِ تجارت بازار سے قیمتاً خریدتا ہے، اسے انگریزی میں'' ڈیمانڈ'' (Demand) کہا جاتا ہے۔
اسے انگریزی میں'' لاء آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی'' (Demand) کہا جاتا ہے۔
اسے انگریزی میں'' لاء آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی'' (Supply) کہتے ہیں۔

ہوئے اپنے وسائل، یعنی زمین،سر مایہ اور محنت وغیرہ کومختلف کاموں میں لگائے گا اور بول وسائل کی تحصیص بھی ہوجائے گی۔

## 3 – آمدنی کی تقسیم:

سرمایه دارانه نظام میں "آمدنی" انہی عوائل کے درمیان تقسیم ہوتی ہے جنہوں نے عملِ بیدائش میں حصہ لیا ہواور وہ عوائل چار ہیں: زمین ہمخنت یعنی مزدور ،سرمایہ اور آجر (۱) یا تنظیم لیدائز مین کو کرایہ ،محنت یعنی مزدور کو اجرت اور سرمایے کوسود ملے گا، باقی نیج جانے والا آجر کا منافع ہے۔

رسد وطلب کی بنیاد پر ان سب کانعین بھی اس طرح ہوگا کہ مثلاً اگر زمین ہمحنت اور سر مایے کی طلب، رسد کے مقابلے میں زیادہ ہے تو کرایہ، اجرت اور سود بھی زیادہ ہوگا اور اگر طلب کم ہوتو کرایہ، اجرت اور سود بھی کم ہوگا۔

#### 4 – ترقی:

ترتی کا مسکہ بھی اس طرح حل ہوگا کہ ہر شخص رسد وطلب کے قدرتی قانون کے پیش نظرئی سے بئی چیزیں ، زیادہ سے زیادہ مقدار اور بہتر سے بہتر کوالٹی بازار میں لانے کی کوشش کرے گا اورا یجا دات میں جدت ، ان کی مقدار میں کثر ت اور معیار میں بہتری آئے گی تو خود بخو دترتی ہوگی۔

#### اشتراكيت:

اس نظام کا کہناہے کہ معیشت کے جاروں بنیادی مسائل کوصرف' قانونِ رسدوطلب' کے رحم وکرم پرنہیں چھوڑا جاسکتا، نداس سے ترجیحات کا سیحے تعین ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے آمدنی کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ سرمانی دارا جرت کے تعین میں مزدور کی محنت اور ضروریات کومدِ نظر نہیں رکھتا، بلکہ رسدزیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کم سے کم اجرت پراستعال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

<sup>(1)</sup> آجریا تنظیم ہے مراد وہ خص ہے جو نفع ونقصان کا خطرہ مول لے کر کوئی صنعت قائم کرنے کے لیے عواملِ پیداوار اکٹھا کرتا ہے۔ اس کو معاشی اصطلاح میں'' آجز'' اور''انٹر پرینیز'' (Enterpreneur) کہا جاتا ہے۔

ای طرح عملی دنیابیس تاجراور کاشتکار کے پاس رسدوطلب کا تناسب معلوم کرنے کے لیے کوئی پیانہ ہیں ہوتا اور وہ بسااو قات رسد کوطلب کے مقالبے میں کم سمجھ کرپیداوار میں اضافیہ کرتا ہے،حالانکہ رسدزیادہ ہوتی ہے،نتیجاً تاجراور کسان دیوالیہ ہوجاتے ہیں۔

چونکهاصل خرابی "وسائل بیداوار" معنی زمینوں اور کارخانوں وغیرہ کوانفرادی ملکیت میں دینا ہے،اس کیےان حار بنیادی مسائل کا بہترین حل ہے کہ 'وسائل پیدا وار' ، شخصی ملکیت میں ہونے کی بجائے ریاست کی اجماعی ملکیت میں دیے جائیں اور پیمسائل:''ترجیحات کا تعین، وسائل کی شخصیص، آمدنی کی تقسیم <sup>(1)</sup> اور ترقی، بعنی معاشرے کی کن ضروریات کومقدم رکھا جائے؟ پھرمنتخب کردہ ضروریات میں دستیاب وسائل کس مقدار میں استعال کیے جا کمیں؟ اور محنت کوئٹنی اجرت دی جائے ؟ بیرساری چیزیں حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دے گی۔ اس لیے اشترا کیت کواردو میں'' منصوبہ بندمعیشت''عربی میں''اقتصاد مخطط'' اور انگریزی میں 'پلاننڈا کانوی''(Planned Economy) کہاجاتا ہے۔ سوال نمبر 4:اشترا کیت اورسر مایددارانه نظام کی خامیوں پر تفصیل ہے تکھیں۔

جواب: اشتراكيت كي غاميان:

اشترا کی نظام میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں:

1 – اشترا کیت نے قدرتی قانون رسدوطلب ہے بالکلیہا نکارکر کے''منصوبہ بندی'' کو ہرمرض کاعلاج قرار دیا ، حالانکہ منصوبہ بندی کرنے والی حکومت ہوگی جوافرا د کا مجموعہ ہے ، ان کی رائے غلط بھی ہوسکتی ہے جس کا خمیاز ہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔

2 ۔اگر سر مایہ دارا نہ نظام میں ایک چھوٹا سر مایہ دار محدود وسائل کی وجہ ہے چند ا فرا د کوظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے تو اشترا کیت میں چندا فرا دا قتذار کی وجہ سے پورے ملک کے وسائل پر قبضه کر کے اس ہے کہیں زیادہ ظلم وستم کر سکتے ہیں ، بلکہ بسا او قات لاشعوری طور

(1) آ مدنی کی تقسیم کے بارے اشترا کیت کا فلسفہ یہ ہے کہ آ مدنی عوامل پیداوار ہی میں تقسیم ہوگی اور وه صرف دو ہیں: زبین اورمحنت لیعنی مز دور ۔ زبین چونکہ حکومت کی ہوگی ،اس لیےاس کا کرا یہ نہیں ہوگااورمحنت لیعنی مز دور کی اجرت منصوبہ بندی کے تحت مقرر ہوگی ۔

پر بھی منصوبہ بندی میں غلطی ہوجاتی ہے۔

۔ 3 – اشتراکی نظام ریاستی جبر، سیاسی آزادی کے خاتمے اور فرد کی فطری آزادی ختم کیے بغیر نہیں چل سکتا۔

۔ 4 ۔ اس سے ذاتی منافع کامحرک بالکلیہ تم ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے بہتر کارکر دگی کا جذبہاورانسان کی صلاحیتیں ضائع ہوجاتی ہیں۔

سر مايدداراندنظام كى خاميان:

دوسری طرف سر ماید دارانه نظام میں ہر شخص کو ذاتی منافع کے حصول کے لیے حلال و حرام میں تمیز کیے اور اجتماعی فلاح پر توجہ دیے بغیر کھلی چھوٹ دے دی گئی جس کی وجہ سے زیادہ دولت کے حصول کے لیے بازار پر اجارہ داریاں (۱) قائم ہوئیں۔ نیز معاشرے پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے:

1 - معاشرے میں اخلاقی برائیاں،مثلاً:عریانی اور فحاشی وغیرہ تھیلیں۔

2 - ترجیجات کے تعین اور وسائل کی شخصیص وغیرہ میں اجتماعی مفاد کا کما حقہ لحاظ رکھنے کی بچائے زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول منتہائے مقصود کھیرا۔

3 – سود، سٹہ اور تمار وغیرہ جیسے معاملات کی وجہ ہے معیشت کے فطری توازن میں بگاڑ پیدا ہوا جس کی وجہ سے قانونِ رسد وطلب مفلوج ہوکررہ گیا<sup>(2)</sup>۔

4 - سرمایہ دارانہ نظام میں بھی حکومت کی طرف سے عدم مداخلت ناممکن ہے اور بسا اوقات یہ مداخلت نوکر شاہی (سرکاری کارندوں) اور سرمایہ داروں کے باہمی گھ جوڑ کا بتیجہ ہوتی ہے جس کا فائدہ صرف بااثر سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے اور اگریہ پابندیاں باہمی گھ جوڑ کا

(1) اجارہ داری یعنی منابلی (Monopoly) کا مطلب سے ہے کہ کسی خاص چیز کی رسد یعنی ''فراہمی'' کسی ایک شخص یا گروپ میں اس طرح منحصر ہوجائے کہ اس شخص یا گروپ کے سواکوئی اور وہ چیز فراہم نہ کر سکے۔

(2) کیونکہ قانونِ رسد وطلب اس وقت کارآ مد ہوتا ہے جب بازار میں'' آ زاد مقالبے'' یعنی ''فری کمپیٹیشن''(Free Competition) کی فضا ہواورا جارہ داریاں قائم نہ ہوں۔

تیجہ نہ بھی ہوں تب بھی بیانسانی عقل کی بنائی ہوتی ہیں اور عقل بھی خطا کر جاتی ہے۔ 5 – سودادر تمار کی وجہ ہے تقسیم دولت کے بہاؤ کارخ امیر دل کی طرف رہتا ہے۔ سوال نمبر 5: معیشت کے جار بنیا دی مسائل کے لیے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جواب: معیشت کے اسلامی احکام:

اسلام نے'' قانونِ رسد وطلُب'' کوتشلیم کرتے ہوئے اسے چاروں مسائل کے حل کے لیے فی الجملہ کارآ مد قرار دیاہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل نصوص ہیں:

1-﴿نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوُقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سُخُرِيًّا ﴾ (زخرف:32)

2 -"دعواالناس يرزُقُ الله بعضَهم عن بعض".

3 -"إن الله هو المسعِّر القايضُ الباسطُ الرَّازق".

ان تینوں نصوص میں معیشت کی تقسیم، رزق اور نرخ مقرر کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے جو کہ قدرتی قانونِ رسد وطلب کی طرف اشارہ ہے اور اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کوفی الجمله تسلیم کرنے کے بعد اسے بے لگام چھوڑنے کی بجائے اس پر چند بابندیاں عاکد کردی ہیں جن پڑمل کرنے کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک غلط رخ اختیار نہیں کرسکتا۔وہ بابندیاں درج ذیل ہیں:

## 1 - خدائی یابندی:

معیشت کے فطری توازن میں بگاڑیا بداخلاقی بیدا کرنے والی چیزوں پرابدی پابندیاں عائد کر دیں جو ہرعلاقے اور ہرز مانے کے لیے ہیں، نیز عارضی نہیں ابدی ہیں، جیسے: سود، قمار ،سٹہ،احتکار،اکتناز اور بیوع باطلہ وفاسدہ وغیرہ۔

#### 2 – رياسي پابندي:

حکومت کوعوام کی مصلحت کے تحت کسی مباح چیزیافعل پر پابندی عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، البتہ سے پابندی دائی نہیں، بلکہ وقتی ہوتی ہے، جسیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بازاری قیمت سے کم قیمت پر چیز بیچنے والے تاجر سے فرمایا:'' إما أن تزید فی السعو، و إما ترفع عن سوقی'' یعنی یا تو قیمت بڑھادو، یا یہال سے چلے جاؤا یہ پابندی بھی دو

—— شرطوں کے ساتھ واجب العمل ہوتی ہے:

1 - قرآن وسنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو۔

2 – اجمّا كل مسلحت اس كى طرف داعى بهو، جبْ تك وه مسلحت ہے، اس وفت تك بو، اس كے بعد ختم كردى جائے ـ اس اختيار كا شوت الله تعالىٰ كاس فر مان سے بوتا ہے: ﴿ يَسا أَيُها اللّهِ مَا اللّهِ وَ أَطِيعُوا الرِّسُولَ وَ أُولِى الْا مُرِمِنْكُمُ ﴾ (النساء: 59) 1 – اخلاقى يابندى: 2 – اخلاقى يابندى:

انسان کو چاہے کہ اس چندروزہ زندگی کی بجائے ابدی زندگی کو کھوظ نظر رکھے اور دنیا میں وہ کام کرے جواس کے لیے زیادہ اجرو تو اب کا موجب ہوں۔ جب یہ ذہبنت ہوتی ہے تو بسا اوقات معاشی اور تجارتی فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں آخرت کا زیادہ فائدہ ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت کی طرف سے ایے معاملات میں وجو بی تھم یعنی 'مینڈٹری آرڈر' (Mandatory Order) نہیں ہوتا، صرف ترغیب دی جاتی ہے، مثلاً: ایک مسلمان تخص کواپنی رقم ایک جائز تفریح والے تجارتی منصوبی کی بجائے بے گھر لوگوں کو مکان سلمان تخص کواپنی رقم ایک جائز تفریح والے تجارتی منصوبی میں اپنی رقم لگانی چاہیے، اگر چہ پہلے منصوبی میں اپنی رقم لگانی چاہیے، اگر چہ پہلے منصوبی میں متن وقع نفع زیادہ اور دوسرے میں کم ہو۔ یہاں اخلاقی پابندی کی وجہ سے ترجیحات کا بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی ہے۔ یہ پابندی اختیاری ہوتی ہے اضطراری کی بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی ہے۔ یہ پابندی اختیاری ہوتی ہے اضطراری کی بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی ہے۔ یہ پابندی اختیاری ہوتی ہے اضطراری بہیں محض ترغیب اور تربیض کے ڈریوہ اس پڑھی کروایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 6: پیدائش دولت اور تقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ ان کے بارے میں تنوں نظاموں کا نقط انظر کیا ہے؟

#### جواب:

ہرنظام معیشت کواپنے بنیا دی نظریات پر کار بندر ہنے کے لیے جار چیزیں زیر بحث لانی پڑتی ہیں۔

# 1 - بيدائش دولت:

لعنی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا کیں؟اس کو عربی میں ' إنتاج الثووة ''اورانگریزی میں' پروڈکشن آف ویلتھ'' (Production of Wealth ) کہتے ہیں۔

# جدیداسلامی علیشه 2 - تقسیم دولت:

حاصل شدہ پیدادار کوستحقین میں کس طریق کار کے تحت تقسیم کیا جائے؟اسے عربی میں "توزيع الثروة" اورائكريزي مين ' وسطري بيوش قف ويلته' ( Distribution of Wealth) کہتے ہیں۔

#### 3 - مبادلة دولت:

اس سے مرادیہ ہے کہ لوگ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کرنے کے لیے کن طریقوں کواستعال کرسکتے ہیں؟ اس کوعر لی میں'' مبادلۃ الثر وۃ'' اور انگریزی میں'' ایجینج آف ویلتھ''(Exchange of Wealth) کہتے ہیں۔

#### 4 – صرف دولت:

یعنی حاصل شدہ پیدادار یا دولت کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے؟ اسے عربی میں "استهلاک الثووة "اورانگریزی مین" كنزمیشن آف ویلته" ( Consumption of Wealth) کہتے ہیں۔

سر ماييداراندنظام مين پيدائش اورتقسيم دولت:

سر مايدداراندنظام ميس عوامل بيدائش حيارين جن كوعر في ميس" عسواصل الإنساج" اور انگریزی میں'' فیکٹرزآ ف پروڈکشن' (Factors of Production) کہتے ہیں۔ 1 - زمین: بیقدرتی عامل بیدائش ہے جو براہ راست الله کی تخلیق ہے اسے انگریزی میں "لينڏ"(Land) کيتے ہیں۔

2 - محنت: اس سے مرادانسانی عمل ہے جسے انگریزی میں ''لیبر'' (Labour) کہتے ہیں۔ 3 - سرمایہ: پیدا کردہ عامل پیدائش، (۱) یعنی سرمایہ وہ ہے جو کسی عمل پیدائش کے نتیجے میں پیداہو اورا گلے عمل پیدائش میں استعال ہور ماہو،اے انگریزی میں "کیپٹل" (Capital) کہتے ہیں۔ 4 - آجر: وه شخص ما اداره جو کسی عمل پیدائش کا محرک ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں

(1) اے انگریزی میں'' پروڈ یوسڈ فیکٹر آف پروڈکشن'' ( Produced Factor of Production) کہتے ہیں۔

''انٹر پرینیز' (Enterpreneur) کہتے ہیں۔

سرمایه دارانه نظام کا نظریه تقسیم به به یکه چونکه مل پیدائش میں سب مشترک بین،اس کیے زمین کو کراید ( ریند: Rent)، مزدور اور محنت کو اجرت ( و بجز: Wage)، سرمایه کو سود ( انٹرسٹ: Interest) اور آجرکونفع ( برافٹ: Profit) ملے گا۔

اشتراكيت من پيدائش اورتقسيم دولت:

اشراکیت کے نزدیک عوائل پیرائش صرف دوہیں: زمین اور محنت ۔ زمین چونکہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کرایہ بیں ہوگا، اجرت صرف محنت کو ملے گی جس کا تعین سرکاری منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ اور اس کے پیچے ' کارل مارکس' کا پیظریہ ہے: ''کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت ہو ہے۔ اس لیے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے' ۔ اس نظریہ کو میں 'فسطریہ القدر ''اور انگریزی میں' تھیوری آف سرپلس اردومیں 'قدرِز اندکا نظریہ' ، عربی میں' نسطویہ القدر ''اور انگریزی میں' تھیوری آف سرپلس الیے والیہ' (Theory of Surplus Value) کہتے ہیں۔

اسلام مين بيدائش اورتقتيم دولت

اسلام میں سرمامیا ورآجر کی تفریق کوشلیم نہیں کیا گیا، یہ دونوں ایک عامل کی طرح یا ایک ہو تا ایک ہوتا ہیں عامل کی طرح یا ایک ہی عامل ہیں، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہونے کی وجہ سے سرمامی فراہم کرنے والا بھی آجر کی طرح خطرہ مول لیتا ہے، لہٰذاان دونوں کا صلہ متافع ہے۔

سر مایہ دارانہ نظام میں سر مایے کو زمین پر قیاس کر کے معین سود دیا جاتا ہے، حالانکہ سر مایے کو زمین پر قیاس کرنا درست نہیں ،اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان تین وجوہ سے فرق یایا جاتا ہے:

1 - زمین بذات خود قابلِ انتفاع چیز ہے، اس کے وجود کو برقر اررکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، لہذا اس کا کرایہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا معاوضہ ہوگا، جبکہ سرمایہ بذات خود قابلِ انتفاع چیز نہیں، اسے خرج کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، لہذا اس کا کرایہ نہیں ہوگا، کیونکہ کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس سے اس کا وجود برقر ارکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جائے۔

2 - زمین، مشینری اور دیگر آلات وغیرہ کے استعال سے ان کی قدر میں کمی آجاتی

ہے، لہذا ان کا کرایہان کے نقصان کی تلافی کے طور پر ہوگا اور سر مایے، مثلاً: روپیہ وغیرہ کے استعال سے اس کی قدر میں کمی نہیں آتی۔

3 - زمین، مشینری اور دیگر آلات وغیرہ جب کرایے پر لیے جا کیں تو خراب ہونے کی صورت میں ان کا نقصان کرایہ دار پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں مالک کی صان کر رسک :Risk) میں ہوتی ہیں، لہذا مالک ان چیز ول کے معین کرایے کا حقد ار ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ (رو پہیو غیرہ) بطور قرض لینے کے بعد اس کا نقصان قرض دار پر ہوتا ہے، مالک پر نہیں، لہذا مالک معین کرایے کا حقد ار نہیں۔

خلاصه بيكه اسلام اور دوسرے نظاموں ميں بنيادى فروق دوين:

پہلایہ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایے کو متعین سود ملتا ہے، جبکہ اسلام میں سرمایے کاحق متعین سود نہیں، بلکہ متوقع منافع ہے اور وہ بھی اس وقت جب وہ نقصان میں بھی شریک رہے۔ دوسرایہ کہ اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا استحقاق صرف عاملین بیدائش تک محدود رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام میں ان کے علاوہ ٹانوی مستحقین کو بھی ''زکا ق ،عشر ،صدقات، کفارات ،خراج ، قربانی اور وراثت' کی صورت میں دولت کی تقسیم میں شریک کرلیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7: بیدائش دولت اور تقسیم دولت پر تنیوں نظاموں میں کیا اثرات مرتب ہوتے سوال نمبر 7: بیدائش دولت اور تقسیم دولت پر تنیوں نظاموں میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: پيدائشِ دولت پراثرات:

سر ماییدداراندنظام نے ذاتی منافع کے محرک کوآ زاد چھوڑ کرمعاشی بگاڑ ،اجارہ داری ،ظلم وستم اورا خلاقی برائیوں کوخود دعوت دی ہے۔

اشتراکیت نے ذاتی منافع کے محرک کو بالکلیہ ختم کیا ہے جس سے بیدا وارکی کمیت (کوانٹیٹی:Quality) میں کفی اور کیفیت (کوالٹی:Quality) میں کفی اور کیفیت (کوالٹی: اللہ کی کا میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی مختلف صنعتوں کوقو می ملکیت میں لینے کے بعدوہ ادار ہے مسلسل انحطاط پذیر رہے اور بالاً خر انہیں نجکاری (پرائیویٹائزیشن: Privatization) کے ذریعے دوبارہ ذاتی ملکیت میں دیا جارہا ہے۔

اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کوفی الجملة سليم کيا ہے جو پيداوار کی کميت اور کيفيت ميں

اضافے کا بنیادی سبب ہوتا ہے، کیکن اس پر چندالی پابندیاں عائد کی ہیں جواہے معاشی اور اخلاقی برائیوں سے بازر کھ سکے۔

اس کے علاوہ سر ماید دارانہ نظام میں سر مایی فراہم کرنے والے کو معین سود سے غرض ہوتی ہے، کاروبار کی بہود سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں ، سود حرام ہونے کی وجہ ہے، سر مایہ فراہم کرنے (فنانسنگ: Financing) کی بنیاد شرکت اور مضاربت پر ہی ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے سر مایہ فراہم کرنے والوں کی بھی یہی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ان کا یہ کاروبار تر تی کرے اور ان کوزیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔

تقسيم دولت پراثرات:

اشتراکیت نے دعویٰ کیا تھا کہ آمدنی میں مساوات ہوگی، کین عملی میدان میں میض ایک خواب ثابت ہوا اور بھی ہجی اجرتوں میں مساوات قائم نہیں ہوسکی۔ دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سٹے اور قمار وغیرہ کی وجہ سے تقسیم دولت کا نظام ہمیشہ ناہمواری کا شکار رہا جس کے نتیج میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا گیا، جبکہ اسلام نے سود، سٹے اور قمار وغیرہ کو بالکلیہ ممنوع قرار دینے کے بعد مضار بت اور مشارکت کا نظام متعارف کرایا اور پھر حاصل ہونے والی آمدنی میں بھی ثانوی مستحقین کو زکا ق، صدقات وغیرہ کے ذریعے شامل کر کے دولت کے بہاؤ کا رخ چندسر مایہ داروں کی بجائے معاشرے کے عام افراد کی طرف پھیر دیا۔ موال نمبر 8۔ بہاؤ کا رخ چندسر مایہ داروں کی بجائے معاشرے کے عام افراد کی طرف پھیر دیا۔ سوال نمبر 8۔ بہنی کیا ہے؟ اس کے پس منظر پر دوشنی ڈالیس۔ نیز کمپنی کیسے شکیل یاتی ہے؟ موال نمبر 8۔ بہنی کیا ہے؟ اس کے پس منظر پر دوشنی ڈالیس۔ نیز کمپنی کیسے شکیل یاتی ہے؟ جواب بھینی کیا۔ بہنی کیا۔ بہنی کیا۔ بہنی کیا ہے بھی میں بھی بھی ہوں۔ بھینی کیا ہے بھی میں بھی بھی ہوں۔ بھینی کیا ہے بھی میں بھی ہوں۔ بھینی کیا ہے بھی میں بھی بھی ہیں منظر پر دوشنی ڈالیس۔ نیز کمپنی کیسے شکیل یاتی ہے؟

کینی کالغوی معنی ' شرکت' ہے اور بھی ' رفقائے کار' کو بھی' کہا جاتا ہے۔
ستر ہویں صدی کے آغاز میں پورپ میں صنعتی انقلاب برپا ہونے کے بعد بڑے بڑے
کارخانوں اور منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم کرناکسی آیک فردگی طرف ہے ممکن نہ تھا،اس
ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عام لوگوں کی منتشر بچتیں یکجا کر کے ان ہے اجتماعی فائدہ
اٹھانے کے لیے کمپنی کا نظام رائح ہوا۔

سميني كي تشكيل:

سمینی کی تشکیل جار مراحل پر شتمل ہوتی ہے:

1-سب سے پہلے ماہرین سے ایک رپورٹ تیار کروائی جاتی ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کاروبار کے امکانات کس حد تک ہیں؟ کتنے وسائل اور کتناسر ماید درکار ہوگا؟ اور یہ کس حد تک نفع بخش ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ واس کوعر بی میں'' تسق ریس الإمکانیات ''اور انگریزی میں'' فیزبلٹی رپورٹ' (Feasibility Report) کہتے ہیں۔

2 - پھر تمپنی کا اجمالی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس میں تمپنی کا نام ،کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سر مابیہ، ڈائز یکٹرزاور آیندہ کے لیےان کا طریقۂ نصب وعزل لکھا جاتا ہے۔اسے عربی میں'' نذگر ق''اورانگریزی میں''میمورنڈم'' (Memorandum) کہا جاتا ہے۔

3- پھر کمپنی کے انظامی ضوابط لکھے جاتے ہیں جے عربی میں 'نسطام المجمعیة''یا '' لائے حقہ المجمعیة'' اور انگریزی میں''آرٹیکلزآف ایسوسی ایشن'( Articles of ) کہاجاتا ہے۔

4- پھر کمپنی کی منظوری کے لیے فد کر ۃ اور لاگۃ الجمعیۃ کے ساتھ حکومت کو درخواست دے دی جاتی ہے۔ پھر جب''سیکورٹیز اینڈ ایجیج کمیشن آف پاکستان''() کی طرف سے اجازت مل جائے تو سمینی وجود میں آجاتی ہے اور قانون اب اسے'' شخص قانونی'' (لیگل اجازت مل جائے تو سمینی وجود میں آجاتی ہے اور قانون اب اسے'' فرضی شخص'' (گھیشس پرسن: Fictitious) کہتا ہے۔ اسے'' فرضی شخص'' (گھیشس پرسن: Person) بھی کہتے ہیں۔

اس کے بعدلوگوں کو حصہ دار بننے کی دعوت دینے کے لیے ایک ' تعارف نامہ' شائع کیا جاتا ہے جس میں کمپنی کا پورا طریق کا راور ترکیبی ڈھانچہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کوعربی میں '' نشرہ الإصدار''اورائگریزی میں' پر اسپیکٹس''(Prospectus) کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 کمپنی کے سرما ہے اور شیئر زیرا یک مخضر نوٹ کھیں۔ جواب: کمپنی کا سرمارہ:

1 - حکومت ممینی کی منظوری دینے کے ساتھ ہی سر مایے کی تحدید بھی کردیتی ہے کہ

(1) اس سے پہلے اجازت وزارت خزانہ کے ذیلی ادارے'' کارپوریٹ لاءاتھارٹی'' نامی ادارے سے لینی پڑتی تھی جواً بختم ہوگیا ہے۔اس کی جگہ مذکورہ ادارے نے لے لی ہے۔ ات سرمای کے مصل اوگوں کو جاری کیے جاسکتے ہیں۔ اس کواردو میں ''منظور شدہ سرمایی' عربی میں ' دأس السمال المسموح''یا'' رأس السمال السمصرّح به''اورانگریزی میں ''اتھارائز ڈیکیٹل''(Authorised Capital) کہتے ہیں۔

2 – پھراس میں کچھ سر مایہ تو کمپنی بنانے والے مالکان کی طرف سے ہوتا ہے جسے انگریزی میں''اسپانسرزکیپٹل''(Sponsors Capital) کہتے ہیں۔

3 – مالکان کے سرمایے کے علاوہ مزید سرمایے کے قصص جاری کرکے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جتنے سرمایے کے قصص جاری کیے جاتے ہیں، اس کوار دومیں '' ''جاری کردہ سرمایۂ''، عربی میں''د أس السمال السمع ''ووطنگریزی میں''ایشوڈ کیپٹل''(Issued Capital) کہا جاتا ہے۔

4- پھرلوگ فارم پُرکرے جتنے سرمایے کے قصص لینے کا وعدہ کریں، اسے اردو میں "اشتراک شدہ [یااشتراک کردہ] سرمایۂ عربی میں" رأس المعال المساهم"یا[المکتتب] اور انگریزی میں"سبسکر ایرڈیمیٹل"(Subscribed Capital) کہتے ہیں۔

5 - پھر میں ہولت بھی دی جاتی ہے کہ اشتراک شدہ سر مایہ تدریجاً ادا کریں۔ چنانچہ سر مایہ کا جنا نحیہ سر مایہ 'عربی میں' واس السمال السمال السمال السمال السمال (ویا گیا ہو، اس کوار دومیں' اداشدہ سر مایہ' 'عربی میں' ویا گیا ہو، اس کوار دومیں' اداشدہ سر مایہ' '(Paid Up Capital) کہتے ہیں۔ السمد فوع ''ادرا تگریزی میں' پیڈاپ کیپٹل' (Paid Up Capital) کہتے ہیں۔ نوٹ:

اگردرخواسیس زیاده ہوں اور' جاری کردہ سرمایہ' کم ہوتو قرعداندازی کی جاتی ہے جن
کا نام نکلتا ہے ،ان کوصص دیے جاتے ہیں اور اگر درخواسیس سرمایے ہے موسول ہونے کا
اندیشہ ہوتو اس سے خمٹنے کے لیے کسی بینک یا دوسرے مالیاتی اداروں سے بیضانت کی جاتی
ہے کہ جو حصے لوگوں نے نہ لیے ، وہ یہ بینک یا مالیاتی ادارہ لے گا۔اس صانت کو عربی میں
''ضمان الاکتتباب ''اور انگریزی میں' انڈررائنگ' (Under Writing) کہتے
ہیں۔ بینک یا الیاتی ادارہ اس صانت پر کمپنی سے کمیشن لیتا ہے۔
گمپنی کے شیئر ز:

جب لوگ كمپنى كے مصے لے كرسر مايد دے ديتے ہيں تو كمپنى ان كوايك سرخفكيث ديتى ہے

کهاس خص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سر شیفکیٹ کوار دومیں 'حصہ' ، عربی میں ' السہ ہے' اور انگریزی میں ' شیئر' (Share) کہتے ہیں۔ کمپنی کے کل سر ماید کوا کا ئیوں میں تقسیم کر کے ایک اکائی کوا کی شیئر کی قیمت قرار دی جاتی ہے اور یہ قیمت اس پر درج ہوتی ہے جس کوعربی میں ''السقید ملہ الاسٹ میدا گریزی میں ' فیس ویلیو' (Face Value) یا'' پارویلیو' (Value) کہا جاتا ہے۔

شیئر پراگر حصد دار کانام لکھا ہوا ہوتو اسے عربی میں '' السہ م المستجل ''اور انگریزی میں '' رجٹر ڈشیئر'' (Resgistered Share) کہتے ہیں اور اگر نام نہ ہو، بلکہ جس کے ہاتھ میں ہو، وہی اس کا مالک متصور ہوتو ایسے جھے کوعربی میں '' السہ م لے املے ''اور انگریزی میں ''بیئر شیئر'' (Bearer Share) کہتے ہیں۔

شيئر كى اقسام:

شيئر کی بنیا دی طور پر دوشمیں ہیں :عام حصدا در ترجیحی حصہ۔

عام حصيه:

اس کو" السهم العنظی رؤیزی شیئر" (Ordinary Share) رکتے ہیں۔

ترجيخ حصه:

اے عربی میں" السہ السم السم السم منساز "اورانگریزی میں" پریفرینس شیئر" (Preference Share) کہتے ہیں۔ اس کونسیم نفع یا حقِ رائے وہی میں پہلی فتم پر جے دی جاتی ہے اور ترجیح کی پانچ صورتیں ہیں:

1 ۔ سہمِ ممتاز کا نفع خاص شرح کے مطابق ، مثلاً: لگائے ہوئے سر مایے کا دس فیصد طے ہوتا ہے، ہم عادی کانہیں ، یعنی پہلے ہم ممتاز کواس کا متعین نفع ملے گا ، پھراگر پچھ بچا توسہم عادی کو ملے گا ، ورنہ ہیں۔

2 - سہم ممتاز کا نفع محفوظ رہتا ہے، جبکہ سہم عادی کا نفع محفوظ نہیں ہوتا، لہذا اگر ایک سال نفع نہ ہواتو آبندہ سال نفع پہلے سہم ممتاز کو دیں گے، پھر اگر بچھ بچے تو سہم عادی کو ملے گا، در نہیں۔ 3 - مجھی ہم متاز کے نفع کی شرح سہم عادی سے زیادہ ہوتی ہے۔

4 - مجھی سہم متاز کے حامل کوسالا نہ اُ جلاس میں ووٹ کاحق ہوتا ہے اور سہم عا دی کے حامل کونہیں ہوتا۔

5 - مجھی سہم متاز کے حامل کوزیادہ ووٹوں کاخل ہوتا ہے اور سہم عادی کے حامل کو کم۔ خلاصۂ کلام میہ کہ سہم ممتاز ترجیحی جھے کا نام ہے، اس کی ضرورت کسی خاص بڑی پارٹی، مثلاً: انشورنس کمپنی وغیرہ سے سرمایہ لینے کے وقت پیش آتی ہے۔ میں مانم میں میں میں میں میں میں میں میں سیخت نے سیاسی اتھ نے ساتھ

سوال نمبر 10: كمينى كے انظامى و هانچ اوراس كے فتم ہونے كے طريقے پرنوث كھيں۔

جواب مميني كالتظامي دُهاني.

کینی چونکہ تخص قانونی ہے نہ کہ حقیق ،اس لیے اس کی نمایندگی کے لیے حصہ داروں میں سے چندافراد پر شتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔اس کوعربی میں 'مسجسلس الإدارة ''اورانگریزی میں''بورڈ آف ڈائر بکٹرز' (Board of Directors) کہتے ہیں۔ ان کا اقتقاب تمام شیئر ہولڈرز کی دوئنگ سے ہوتا ہے ، پھریہ بورڈ اپنے میں سے یابا ہر سے کی شخص کو سربراہ بنتخب کرتا ہے جو بورڈ کی پالیسی کے تحت کام کرتا ہے۔اس کوعربی میں سے کی شخص کو سربراہ بنتخب کرتا ہے جو بورڈ کی پالیسی کے تحت کام کرتا ہے۔اس کوعربی میں العصف و المصنقد ب ''اورانگریز کی ٹین 'چیف ایگزیکٹو' (Chief Executive)

کہتے ہیں۔ تمام شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں '' کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹس (حسابات) اور آؤٹ رپورٹ' وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اور آیندہ کے لیے ڈائر یکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کوعر بی میں '' السجہ مسعیۃ السعہ مو میۃ السنظوی انگریزی میں '' اینول جزل میٹنگ' (Annual General meeting) کہتے ہیں جس کامخفف'' اے، جی، ایم'' (A.G.M) ہے۔

سمینی کے وجود میں آنے کے بعد ختم ہونے کی دوصور تیں ہیں: 1 - ''A.G.M'' میں کمپنی تحلیل ہونے کا فیصلہ ہوجائے۔

2 – سمینی دیوالیہ ہوجائے لیعنی دیون اٹا توں ہے بڑھ جا ئیں۔ نہ میں بتار میں میں میں ذریب

دونوں صورتوں میں متعلقہ قانونی ادارے سے تمپنی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری

ہے۔ عموماً الی صورت میں حکومت کی طرف سے ایک منتظم مقرر کیا جاتا ہے جو کمپنی کے اثاثوں کو قرض خواہوں اور حصہ داروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کو انگریزی میں "ریسیور" (Receiver) یا"لیویڈیٹر" (Liquidator) اور اردو میں" تحلیل کنندہ" کہتے ہیں۔

سوال نمبر 11: كمپنى حاملان عصص ميں نفع كس طرح تقسيم كرتى ہے؟ جواب: منافع كى تقسيم:

سمینی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد نفع کا حساب لگاتی ہے۔جوکل نفع ہوا ہے،اس کو عربی میں'' الوجع ''اورانگریزی میں' پرافٹ' (Profit) کہاجا تا ہے۔

پیر کمپنی اس کا بچھ حصہ بطوراحتیاط کے محفوظ کر لیتی ہے تا کہ آیندہ اگر نقصان ہوجائے تو اس سے اس کا تدارک ہوسکے۔اس کوار دومیں ''محفوظ فنڈ''،عربی میں'' الاحتیاط ناور کا تدارک ہوسکے۔اس کوار دومیں ''محفوظ فنڈ''،عربی میں'' ریزرو' (Reserve) کہتے ہیں۔احتیاطی کا تعین'' بورڈ آف ڈائر یکٹرز'' کرتا ہے اور قانو نا بھی اس کی تحدید ہوتی ہے۔

اختیاطی نکالنے کے بعد بقیہ منافع شیئر ہولڈرز بیں تقسیم کیاجا تا ہے۔اس بقیہ قابلِ تقسیم نفع کوعر بی بین' الوبح المموزّع "اورانگریزی میں" ڈیویڈنڈ" (Dividend) کہتے ہیں۔ پھر ڈیویڈنڈ تقسیم کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں:

1 - تمپنی حصه داروں کو نفتد (کیش: Cash) نفع فراہم کردیتی ہے۔

2 – اگر کمپنی کی کیش پوزیشن کمزور ہوتو کمپنی اس نفع کے دوبارہ قصف جاری کردیق ہوتا ہے جن کو''بونس شیئر'' (Bonus Share) کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بیضروری ہوتا ہے کہ 'منظور شدہ سرمایے'' ہیں اس کی گنجائش ہواورا گر گنجائش نہوتو دوبارہ اجازت کی جاتی ہے ۔ بونس شیئر کی ایک شرط بیھی ہے کہ اس کی بازاری قیمت ''قیمۃ اسمیہ' سے کم نہ ہو۔ سوال نمبر 12: کمپنی کی گنی تسمیں ہیں اوران میں کیا فرق ہے؟ نیز لمیٹ کمپنی کے کہتے ہیں؟ جواب: کمپنی کی اقسام:

اے عربی میں ' شو کة عامة ' کتے ہیں ۔ گزشتة تفصیلات پلک کمپنی کی ہے۔

ىرائيوىت كمپنى:

اسے عربی میں ' شو کہ حاصہ '' کہتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی بھی تخصِ قانونی ہے، مگر شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے۔

پلک ممینی اور برائیویث ممینی میں چندفروق ہیں:

1 - پرائیویٹ کمپنی میں شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے۔

2- پرائیویٹ کمپنی کے ٹیئرز جاری نہیں کیے جاتے اور نہ ہی پرائپیکٹس شائع کیا جاتا ہے۔

3 - قانوناً پرائیویٹ ممپنی کے ساتھ' پرائیویٹ' ککھناضروری ہوتا ہے۔

لمینڈ سمینی:

لمیٹر کمپنی اور اس کے حاملانِ جمعی کی فرمہ داری (لائبیلٹی Liability) ان کے لگائے ہوئے سر مایے تک محدود ہوتی ہے، لہذا اگر کمپنی خسارے میں گئی تو حاملانِ جمعی کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کا لگایا ہوا سر مایہ ڈوب جائے گا، یا اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو حاملان جمعی سے ان کے سر مایے سے زیادہ کا مطالبہ ہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کمپنی سے اس کے اثاثوں سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لمیٹر کمپنی کوعر بی میں '' المشر سکۃ المحدودة '' کہتے ہیں اور اس کے ساتھ' کمپنی اس کے ساتھ ''کھنا ضروری ہوتا ہے۔

سوال نمبر 13: معروف "شركت "اور كميني مين كيافرق ب؟

جواب:

معروف شرکت اور کمپنی میں چند فروق ہیں:

1 - شرکت میں شرکاء کاروبار کے تمام اٹانوں کے مشاع طور پر مالک ہوتے ہیں اور ہر شریک کواٹانوں میں ہر شریک کواٹانوں میں ہر شریک کواٹانوں میں شخلیل ہونے سے پہلے تصرف کاحق نہیں رکھتے اور شرکت میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا۔ وکیل ہوتا ہے، کمپنی میں ایسانہیں ہوتا۔

2- شرکت میں تمام شرکاء مدمی اور مدعی علیہ ہوتے ہیں ، جبکہ کمپنی خود مدمی اور مدعی علیہ ہوتی ہے۔

3 – شرکت کاالگ قانونی وجود نہیں ہوتا ، جبکہ کمپنی کاالگ قانونی وجود ہوتا ہے۔

4- شریک شرکت منسوخ کر کے اپناسر مایہ نکال سکتا ہے، جبکہ کمپنی میں اییانہیں ہوسکتا۔ 5- شرکت میں عموماً ذمہ داری محدود نہیں ہوتی ، جبکہ کمپنی میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14: کمپنی مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتی ہے؟ جواب: کمپنی کے لیے فنڈز کی فراہی:

ابتداءً کمپنی بنانے والوں کی طرف سے پچھ سر مایہ لگایا جاتا ہے اور باقی سر مایہ تصص جاری کرکے دوسرے لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب مزید سر مایے کی ضرورت پڑجائے تو مندرجہ ذیل تین طریقوں سے سر مایہ حاصل کیا جاتا ہے: 1 – یونس شیئر ز:

سمینی مزید حصص جاری کرتی ہے بشرطیکہ منظور شدہ سرمایے میں اس کی تنجائش ہویا دوبارہ اجازت لے لی گئی ہو۔ نئے جاری کردہ حصص میں قدیم شیئر ہولڈرز کا ترجیحی حق ہوتا ہے، ان کو' سہام الأولوية''اورانگریزی میں''رائٹ شیئرز''(Right Shares) کہتے ہیں۔

2 - قرض:

ممينى قرض ليتى ہے،اس كے ليے دوطريقے اختيار كيے جاتے ہيں:

(1) بینک یامالیاتی ادارے ہے عموماً سود پر قرض لیاجا تاہے۔

(2)عوام کوقر ضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے،اس کے لیے دوطرح کی دستاویز ات جاری کی جاتی ہیں:

#### i – سند:

یہ معینہ مدت کے لیے جاری ہوتا ہے،اس وقت تک اس پر سالانہ سود ملتار ہتا ہے۔اس کا حامل مدت بوری ہونے ہے پہلے اس کو فروخت بھی کرسکتا ہے۔اس کو انگریزی میں ''بانڈ''(Bond) کہا جاتا ہے۔

بانڈ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کوشیئر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے بانڈ زکوعربی میں''سندات قابلة للتحویل''اورانگریزی میں''کورٹیبل بانڈز''( Convertible ) Bonds) کہتے ہیں۔

#### ii - شهادة الاستثمار:

اس کوانگریزی میں '' ڈینیخ''(Debenture) کہتے ہیں۔ یہ بانڈ ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں قرضے کو کمپنی کی کسی ایک یا زیادہ جائیداد سے متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر قرضہ ادانہ ہوسکا تو اس جائیداد سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ گویا بانڈ قرض کی دستاویز اور ڈینیچر اس کے رہن کاوٹیقہ ہے۔

دوسرا فرق سیہ ہے کہ اگر کمپنی دیوالیہ ہو کر تحلیل ہوجائے تو جن کاحق متعلق ہوتا ہے، ان کی قانو ناتر تیب ہوتی ہے، اس میں ڈیٹنجر پہلے اور بانڈ کانمبراس کے بعد ہوتا ہے۔

#### 3 - اجارة:

اجاره کی جارتشمیں ہیں:

### حقیقی اجاره:

اسے عربی میں "الإ جادة التشغیلیة "اورانگریزی میں "آپریٹنگ لیز" ( Opearting ) کہتے ہیں۔ بیسر ماہی حاصل کرنے کا ذرایع ہیں، بلکہ اس میں فریقین کے درمیان عام موجراور مستاجر والاتعلق ہوتا ہے۔

#### اجارۇتمويلىيە:

Financial) 'نافشنل لیز' الإجادة التسمویلیهٔ اورائگریزی مین' فانشنل لیز' (Lease کیتے ہیں۔ بیسر مابیحاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کی صورت بیہ وتی ہے کہ کمپنی کو جامدا ثاثوں ، مثلاً مشینری وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو کمپنی بینک یا مالیاتی ادارے سے کہتی ہے کہ بیہ چیز لے کر جمیں لیز پر دو۔ کرابیا یک مخصوص مدت تک اس تناسب سے طے یا تا ہے کہ اس میں مشینری کی قیمت اور اس سر مایے سے حاصل ہونے والامتوقع منافع بھی حاصل ہوجا تا ہے اور معینہ مدت کے بعد وہ چیز کمپنی کی مملوک بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے ٹیکس میں رعایت اور قرض کی وصولیا بی میں ہولت ہوتی ہے۔

#### بازیرچیز:

ہار پر چیز ہے مرادوہ اجارہ ہے جس کے عقد ، یعنی معاہدے ہی میں یہ طے ہوجا تا ہے کہ کہنی آخر میں متعلقہ چیز کی مالک بن جائے گی ۔ اس کوعر بی میں '' الإ جار۔ قالت ملیکی ته'

اورجج حفرات اس كو' با ئبرڈ'' یعنی'' مخنث'' كہتے ہیں۔

الإجارة المنتهية بالتمليك:

اجارہ تمویلیہ کے شرعی مفاسد کوختم کر کے اس کو متعارف کرایا گیا ہے جس کا دوسرا نام "الإجارة والاقتناء" ہے۔

ا جاره تمویلیه میں مندرجه ذیل شرعی مفاسدا درخرابیاں یائی جاتی ہیں:

1 - جس دن يسيد يه اس دن سے اجاره منعقد ہوجا تا ہے، حالانکه مطلوبه اثاثه کافی عرصه بعدملتا ہے۔

2 – عقداورمعامدے کے اندرملکیت منتقل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے۔

3 - رسک اور فاکدہ متاجر کے ذیے ہوتا ہے۔

4 - ملكيت كانقال كے ليے ستقل كوئى عقداور معاہدہ نہيں كياجا تا۔

سوال نمبر 15: كمينى كا ثانول اور ذمددار يول سے كيا مراد ہے؟ نيز كمينى حسابات ميں ان كو مرتب رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟

جواب: سمینی کی املاک کواردو مین 'ا ثائے''عربی میں ' مسوجبودات' یا'' أصول ''اور انگریزی مین" ایسٹس" (Assets) کہتے ہیں اور دوسروں کے جوحقوق کمپنی پر واجب بين ان كواردومين " دُمرداريان" عربي مين "ديسون"، "حقوقيا" مطلوب القو انگریزی مین" لائبیلیٹیز" (Liabilities) کہتے ہیں۔

: 2 181

ا ثاثے تین شم کے ہوتے ہیں:

1 - روال الاثاثي:

وه ا ثائے جونفذ ہوں یا بسہولت نفذ پذیر ہوں۔ان کوعر نی میں'' مسسو جسسو دات متداولة ''اورانگریزی مین' کرنٹ ایسٹس''(Current Assets) کہتے ہیں۔اس میں جارچیزیں داخل ہیں:

1 – نقد: جيے'' کيش''(Cash) کہتے ہیں۔

Accounts) "کینی جورقم کسی ہے وصول کرنی ہو۔اسے" اکاؤنٹس ریسیوا پہل" (Receivable

3- کمپنی کی طرف ہے کسی دوسرے ادارے وغیرہ کو دیے گئے قرض کی دستاویزات اور رسیدیں، جیسے بانڈزوغیرہ ۔ان کو'نوٹس ریسیوا بہل' (Notes Receivable) کہتے ہیں۔ 4 – کسی کمپنی یا ادارے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے اور دہاں سے رقم کی وصولی متوقع ہے۔اس کو'' انویسٹ منٹس' (Investments) کہتے ہیں۔

#### 2 - جارا ثائے:

اس سے مراد غیر نقد اٹائے ہیں جونقد پذیر نہیں ہوئے۔ان کوعر بی میں ' موجو دات شاب ہوئے۔ ان کوعر بی میں ' موجو دات شاب ہوئے ہیں۔اس میں مشینری،بلڈنگ وغیرہ شامل ہیں۔

#### 3 - غيرمادي اثاثے:

اس سے مراد وہ اٹائے ہیں جن کو مادی طور پرمحسوں نہیں کیا جاسکتا۔ ان کوعر بی میں "

"مسسو جسو دات غیسر مظافر کی تین "انٹین جیبل ایسٹس" ( Intangible ) "مسسو جسو دات غیسر مظافر کی تین "انٹین جیبل ایسٹس" ( Assets ) کہتے ہیں۔ اس میں گڈول ایڈوزٹا کزنگ (تشہیر) وغیرہ شامل ہیں۔ ذمہ داریاں:

ذمہ داریوں سے مراد کمپنی پر داجب الا داءر توم ہیں، جیسے : تنخواہیں، خریدی ہوئی چیز کی قیمت اور ٹیکس وغیرہ۔ قیمت اور ٹیکس وغیرہ۔

#### تختهُ توازن:

سمپنی سال میں ایک باریا کسی معینه تجارتی دورانیے میں اپنی ذمددار یوں اورا ٹا توں کی تفصیل تیار کرتی ہے۔اس کوار دومیں'' تختهُ توازن' عربی میں'' لائسحة السر صیاد''اور انگریزی میں'' بیلنس شیک'(Balance Sheet) کہتے ہیں۔

اس کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اٹا توں کو اور دوسری طرف ذمہ داریوں کو لکھتے ہیں، پھر اٹا توں میں سب سے پہلے رواں اٹا تے، پھر جامدا ٹا تے اور اخیر میں غیر مادی اٹا نے لکھتے ہیں۔ اٹا نے لکھتے ہیں۔ اٹا نے لکھتے کے بعد اٹا توں کے ذرائع اور ان کے لیے سر ماریہ کہاں سے

آیا؟ یہ بھی لکھاجا تاہے۔

ا ٹاٹے لکھتے وقت ان کی قیمتِ خرید، یعنی کتابی قیمت (بک ویلیو: Book) کھی جاتی ہے۔ (Value) کھی جاتی ہے۔

ذمدداریوں میں سب سے پہلے طویل المیعاد ذمدداریاں کھی جاتی ہیں، مثلاً: وہ قرض جو پانچ سال بعدادا کرنا ہے۔ طویل المیعاد ذمد داریوں کو' لانگ ٹرم لائمیلیین' ( Term Liabilities ) کہتے ہیں۔ اس کے بعدرداں ذمہ داریاں کھی جاتی ہیں، جو تھوڑی مدت میں ادا کرنی ہوتی ہیں، مثلاً: تخواہیں، ٹیکس وغیرہ اور طویل المیعاد قرضوں کا وہ حصہ جو اس سال ادا کرنا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں کو انگریزی میں' کرنٹ لائمیلیئیز' کو انگریزی میں' کرنٹ لائمیلیئیز' ( Current Liabilities ) کہتے ہیں۔

بھران دونوں میں تناسب دیکھا جاتا ہے،اگرا ثاثے، ذمہ داریوں کے مقالبلے میں دگنے ہوں تو نمپنی خوب مشحکم مجھی جاتی ہے۔

#### صافی مالیت:

ا ثانوں سے ذمہ داریوں کومنفی کرکے باقی ماندہ مال در حقیقت حصہ داروں کی ملکیت ہے۔ اس کوعر بی میں '' السمالیة الصافیة ''اردومیں' صافی مالیت' اور انگریزی میں' نیٹ ورتھ''(Net Worth) کہتے ہیں۔

سوال نمبر 16: كميني ك نقع ونقصان يرمخضر توث كلهي -

جواب : نفع ونقصان كاميزانيه:

نفع ونقصان کوظا ہر کرنے والی رپورٹ کوعر بی میں '' البیان السمالی ''یا'' اللائحة السمالی ''یا'' اللائحة السمالية ''اورائگریزی میں ''اِن کم سٹیٹ منٹ '(Income Statement) کہتے ہیں۔ اس میں درج ذیل چیزیں ذیل کی ترتیب سے لکھی جاتی ہیں جس سے نفع ونقصان خود بخو دمعلوم ہوجا تا ہے:

1 - مجموعی فروختگی (گراس سیلز:Gross Sales):کل پروڈکشن جوفروخت کے لیے مارکیٹ میں لائی گئی۔

2 – واپسی (ریٹرنز:Returns): وہ اشیاء جو بیچنے کے بعد ناقص میٹریل وغیرہ کی

وجہے واپس لینی پڑیں۔

3 - صافی فروختگی (نیك سیلز:Net Sales)؛ مجموعی فروختگی سے "والیسی" كومنها كركے جو كچھڑ جائے ،اسے صافی فروختگی كہتے ہیں۔

4 - براه راست اخراجات ( ڈائر کیٹ ایکسپینسز :Direct Expenses): اصل سامان تجارت کی تیاری پر ہونے والے اخراجات، جیسے خام مال وغیرہ کی خریداری۔ 5 - بالواسطہ اخراجات ( ان ڈائر کیٹ ایکسپینسز :Indirect Expenses):

جیسے عمارت ، دفتر کا کراہیا درملاز مین کی تخواہ وغیرہ۔ میسے عمارت ، دفتر کا کراہیا درملاز مین کی تخواہ وغیرہ۔

6 – اجمالی منافع (گراس پرافٹ:Gross Profit): صافی فروختگی ہے براہ راست اخراجات کومنہا کر کے جورقم ہاتی ہے ،وہ اجمالی منافع کہلاتا ہے۔

7 – صافی منافع قبل ٹیکس (نیٹ پرافٹ پری ٹیکس: Net Profit Pre-Tax):

لینی اجمالی منافع سے بالواسط اخراجات منہا کر کے جورقم باقی بچے۔

8 - نیس (Tax) بحکومت کوادا کیاجانے والامحصول بیس کہلاتا ہے۔

9 – صافی منافع بعد ٹیکس (نیٹ پرانٹ آ فٹرٹیکس: Net Profit After) بھیس منفی کر کے بقیہ 'صافی منافع بعد ٹیکس'' کہلاتا ہے۔

10 - محفوظ فنڈ (ریزرو: Reserve): ناگہانی صورت یا آفت سے خمٹنے کے لیے محفوظ رکھی ہوئی رقم۔

11 – قابل تقسیم منافع (ڈیویڈنڈ:Dividend): حصہ داروں میں تقسیم کیا جانے والا منافع ،اسے (ڈسٹری بیوٹیبل پرافٹ:Distributable Profit) بھی کہتے ہیں اور سمبنی کااصل نفع یہی ہوتا ہے۔

سوال نمبر 17: بازار تقمص کے کہتے ہیں؟ نیزاس میں شیئر زکی خرید وفروخت کیے ہوتی ہے؟ جواب: بازار تقمص:

بینی کے حصہ دارا بی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپناسر مایہ والیں نہیں لے سکتے ،کیکن بوقت ضرورت وہ اینے جھے کسی اور کو چھ سکتے ہیں۔جس جگہ شیئر زکی خرید وفروخت ہوتی ہے، اس کوار دو میں'' بازارِ خصص'' اور انگریزی میں'' اسٹاک مارکیٹ' (Stock Market)

کہتے ہیں۔

جواداره اسٹاک مارکیٹ "میں شیئرز کی خرید و فروخت میں واسط بن کراس کی نگرانی کرتا ہے، اس کور بی میں "بود صد "اورانگریزی میں "اسٹاک ایجیجنج "کوسط سے ہوتی ہے اور کھی اسٹاک ایجیجنج کے توسط سے ہوتی ہے اور کھی اسٹاک ایجیجنج کے توسط کے بغیر۔اس دوسر کی شم کوعر بی میں "عسم لیات من و راء المنصد "اورانگریزی میں "کاووردی کا و نظر از کشنز "(Over The Counter Transactions) کہتے ہیں۔ "اووردی کا و نظر از کشنز کشنز کی کاروبار کرتا ہے،ان کواردو میں "رجسر ڈ کمپنی" اور انگریزی میں "لیجینج جن کمپنیوں کے شیئر زکا کاروبار کرتا ہے،ان کواردو میں "رجسر ڈ کمپنی" اور انگریزی میں "کستے ہیں۔ اسٹاک ایجیجنج جن کمپنیز "کا کاروبار کرتا ہے،ان کواردو میں "رجسر ڈ کمپنیز" کی خریدوفروخت نہیں کرتا، ان کو انگریزی میں "ان لیود کمپنیز" (Unlisted Companies) کہتے ہیں۔

(Unlisted Companies) کہتے ہیں۔ پھرلٹ کی پینز کے شیئر کی خرید وفر وخت اسٹاک ایکیچنج میں بھی ہوسکتی ہے اور اوور دی کا وُنٹر بھی ، جبکہ'' اُن لٹد کمپنیز'' کے شیئر زکی خرید وفر وخت صرف اوور دی کا وُنٹر ہوسکتی ہے، اسٹاک ایکیچنج میں نہیں۔

ممبرشپ:

اسٹاک ایجیجیج میں شیئرز کا کاروبار بہت وسیع ، نازک اور مخصوص اصطلاحات پر مبنی ہوتا ہے ، ہوتا ہے ، اور اسٹاک ایجیجیج وہاں ہونے والے تمام معاملات کی ادائیگیوں کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے ، اس لیے بیادارہ ہر شخص کوشیئرز کی خرید وفروخت کی اجازت نہیں ویتا، بلکداس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے جے آج کل'' بروکز' (Broker) کہتے ہیں ۔ بروکرلوگوں کے لیے بطور دلال کے شیئرز خریدتے اور فروخت کرتے ہیں۔

پھرشيئر زخريدنے كے ليے بروكركوآ رۋردينے كى تين صورتيں ہوتى ہيں:

(1) کمپنی کی اسٹنگ کبھی اس کے وجود میں آنے کے بعد اور کبھی منظور ہونے کے بعد ، کاروبار شروع کرنے سے پہلے اور کبھی شیئر زفلوٹ (جاری) ہونے سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اس آخری سے کواردو میں ''عبوری اسٹنگ''اورا نگریزی میں ''یروویژنل اسٹنگ''(Provisional Listing) کہتے ہیں۔ 1 – مارکیٹ آرڈر (Market Order): جس میں بروکر سے بیکہا جاتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ پرفلال کمپنی کے شیئر زخرید لیے جائیں۔ بیٹر عاوکالت بالشراء ہوتی ہے۔
2 – لمیٹڈ آرڈر (Limited Order): یعنی ایک قیمت مقرر کرکے اس قیمت پر شیئر زخرید نے کا آرڈر دیا جاتا ہے، مثلاً بیہ کہہ دینا کہ اگر فی شیئر بارہ (12) روپے ہوتو خرید لینا، ورنہیں۔

3 -اسٹاپ آرڈر(Stop Order): یعنی شیئر زکامالک اپنیشرز بیجے کامشروط آرڈردیتا ہے کہ اگر قیمت گرنے لگے تو بیچ دینا، ورنہیں۔ بیدوکالت بالبیج ہوتی ہے۔ سوال نمبر (18): شیئرز کی قیمتوں میں کی بیشی کے اسباب کیا ہیں؟ نیز خریدار مصص کی قسمیں بیان کریں۔

جواب:

سمینی کے اٹا توں کا بڑھنا، گٹنا، منافع کے امکانات، طلب ورسد کار بھان، سیاسی اور موکی حالات، افوا ہیں اور تخمینے وغیرہ شیئرز کی قیمتوں میں کمی بیشی کے اسباب میں شامل ہیں۔
کسی سمینی کے شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو ان شیئرز کی مارکیٹ کو انگریزی میں ''بُل Bear ) جبکہ قیمت کم ہونے کی صورت میں ''بیئر مارکیٹ' ( Bull Market ) کہتے ہیں۔

خريدار حص كي شمين:

خصص خریدنے والے دوطرح کے ہوتے ہیں:

1 - کچھلوگ ممپنی میں حصد دار بننے کے لیے شیئر زخرید لیتے ہیں۔

2 - اکثر لوگ مالِ تجارت کے طور پرشیئرز کی خرید وفر وخت کرتے ہیں۔شیئرز کی قرید وفر وخت کرتے ہیں۔شیئرز کی قیمت کم ہوتو خرید لیتے ہیں، قیمت بڑھ جائے تو تیج دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں فرق ان کا نفع ہوتا ہے جیے''کیپٹل گین' (Capital Gain) کہتے ہیں۔

اس کاروبار میں پہلے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آیندہ کون سے شیئرز کی قیمتیں کم یا زیادہ ہوجا کیں گی ،اس ممل تخمین کوائگریزی میں''اسپیکولیش''(Speculation) کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19: شیئرز کی خرید و فروخت کے طریقے بیان کریں۔ نیز حاضر اور عائب سودے کس طرح انجام پاتے ہیں؟

جواب:

شیئرز کی خرید و فروخت کے تین طریقے ہیں:

1 - اسياك ييل(Spot Sale):

خرید وفروخت کاسادہ اندازجس میں شیئر زوے کر قیمت وصول کر لی جاتی ہے۔

2 – سل آن بارجن (Sale On Margin):

اس مسم کے سود سے میں شیئر زخر بدنے والاشیئر زکی کچھ قیمت اپنی طرف سے ادا کرتا ہے اور باقی ادائیگی کے لیے بروکر سے قرض لیتا ہے۔ بروکر بھی اپنے تعلق ،سودااور کمیشن کی وجہ سے قرض دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

#### 3 – شارك بيل (Short Sale):

یہ درحقیقت ایسے شیئرز کوفروخت کرنا ہوتا ہے جوابھی نیچنے دالے کی ملکیت میں نہیں ہوتے ،لیکن اسے بیتو قع ہوتی ہے کہ سودا ہونے کے بعد میں پیشیئرز لے کرخر بیدار کو دے دوں گا۔

حاضراورغائب سودے دوطرح کی چیزوں میں ہوتے ہیں:

### (1) شیئرز میں حاضرا درغائب سودے:

شیئرز میں حاضر سود ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان میں عمو ما اور اصولاً شیئرز کی بھے اور حقوق کی منتقلی ایک ساتھ ہوتی ہے، گربعض انتظامی مجبور بوں کی وجہ سے شیئرز کے سر شیفکیٹ کی ادائیگی میں تاخیر ہوجاتی ہے۔ عام طور پر رجسٹر ڈشیئرز کے حامل کا نام بدلنے کے لیے کمپنی کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔

حاضر سودے میں خریدار ، سر شیفکیٹ پر قبضہ سے پہلے شیئر زآگے نیچ دیتا ہے۔اس دوران اگر کمپنی نفع تقسیم کردے تو کمپنی نفع بائع کے نام ہی جاری کرتی ہے، گر بائع اسے خریدار کودے دیتا ہے۔

شیئر زمیں غائب سودے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان میں بیچ کے دفت تسلیمِ ثمن اور سلیمِ

میع کومتنقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔ تاریخ آنے پربعض اوقات شیئرز خریدار کے حوالے کردیے جاتے ہیں اور بعض اوقات بائع اور خریدار شیئرز لینے دینے کی بحائے خریداری اورادائیگی کی تاریخوں کی قیمتوں کا آپس میں فرق برابر کر لیتے ہیں۔اگر قیمت بڑھ گئ ہے تو بائع خریدار کوشیئرز دینے کی بجائے جنتنی قیمت بڑھ گئے ہے، اتنی رقم دے دیتا ہے اوراگر قیمت گھٹ گئی ہے تو خریدار با لَع کوجتنی قیمت کم ہوگئی ہے،اتنی رقم دے دیتا ہے۔ اس میں بھی ادائیگی کی تاریخ آنے تک پہلاخر بدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، اور

تیسراا گلے کوشیئرز چے دیتاہے، آخر میں قیمتوں کا فرق برابر کرلیا جاتا ہے۔

#### (2) اجناس میں حاضر اور غائب سودے:

اجناس میں حاضر سودا یہ ہے کہ ابھی جنس کی بیع ہوئی،حقوق بھی منتقل ہوگئے اورخریدار ابھی ہے قبضے کا حقد ارقر ارپایا لیکن اتن بات ہے کہ انظامی مجبوری کی بنایر قبضے میں بھی تاخیر بھی ہوسکتی ہے۔

اجناس میں غائب سوداریہ ہے کہ جنس کی تنع فی الحال ہوجاتی ہے، مگر قبضے کے لیے آبندہ کی کوئی تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔اس کو اصولی طور یر'' فارورڈ سیل''(Forward Sale) اور "فيوچريل"(Future Sale) كہتے ہیں، گرآج كل فارور ڈسيل اس غائب سودے كو كہتے بي جس مين مقرره تاريخ پرمشتري كامقصد چيز لينااور بائع كامقصد قيت لينا موتا باور فيوح سيل جے عربی میں" مستقبلیات" کہتے ہیں،اس غائب سودے کو کہتے ہیں جس میں جانبین کامقصد مقرره تاریخ پر لینادینانهیں ہوتا ، بلکہ مقصد درج ذیل دوباتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے: 1-مقررہ تاریخ پر چیز لینے دینے کی بجائے ،قیمتوں کا فرق برابر کرکے نفع کمانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کو اردو میں'' سٹہ' اور انگریزی میں'' اسپیکوکیشن'(Speculation) کہتے ہیں۔ 2- کوئی شخص کسی چیز کاغائب سودا کرتا ہے اور مقصد چیز لینا ہی ہوتا ہے ، کیکن میخطرہ ہوتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک اس چیز کی قیمت گرگئی تو مجھے نقصان ہوگا ، اس لیے وہ اس نقصان سے بیخے کے لیے اس چیز کوکسی تیسر ہے تخص کے ہاتھ مقررہ تاریخ کے لیے فیوجر سیل پر فروخت کرتا ہے تا کہ اگر اس چیز کی قیمت گرگئی تو پہلے معالمے میں جتنا نقصان ہوگا، ا تنابى دوسر ب معالم مين وصول بهوجائے گا۔اس كوعر ني مين ' تأمين ضد المنحسسارُ ، ق ادرانگریزی مین مسیحنگ "(Hedging) کہتے ہیں۔

فیوچرسل کا کاروباربعض مما لک میں اسٹاک ایک بیں ہوتا ہے اور بعض مما لک میں اسٹاک ایک بیں ہوتا ہے اور بعض مما لک میں اسٹاک ایک بیں۔ اس کا الگ بازار ہوتا ہے جسے''فیوچر مارکیٹ'' (Future Market) کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20:''کیچ الخیارات''اور''السوق المالیة'' کسے کہتے ہیں؟ السوق المالیة میں کس شم کا کاروبار ہوتا ہے؟

جواب: ﷺ الخيارات:

کسی خاص چیز کوخاص قیمت پر پیچنے یا خرید نے کے تن کوعر بی میں'' حیاد اللہ در اللہ اللہ اللہ کا میں 'آ پشز' (Options) کہتے ہیں، مثلاً: کوئی شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ فلال چیز اتنی قیمت میں فلال تاریخ تک میں خرید نے کا معاہدہ کرتا ہوں، تم جب چاہو مجھے نیچ سکتے ہو۔ آ پشن دینے والا اس تاریخ تک اس چیز کواسی قیمت پر خرید نے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن آ پشن کہتے ہیں۔

بعض اوقات ایک شخص دوسرے شخص سے بید وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کوفلاں چیز، فلال تاریخ تک، فلاں نرخ پر بیچنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس تاریخ تک تم جب جا ہو مجھے سے اس نرخ پر یہ چیز خرید لینا۔ یہ ' خریداری کا آپشن' کہلاتا ہے۔

آپشن کرنی کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپشن دین کرنی کے علاوہ دوسری پیزوں پر بھی ہوتا ہے۔اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپشن دینے والا، لینے والے کواس کرنی یا چیز کی قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ سے مطمئن کرتا ہے اور اسے اطمینان دلانے پر کمیشن بھی لیتا ہے۔

السوق المالية:

اسٹاک ایکی بیٹے ایک بڑے بازار کا حصہ ہے جس کوعر بی میں '' السبوق السمائیة اور انگریزی میں '' السبوق السمائیة اور انگریزی میں '' فنانشل مارکیٹ'' (Financial Market) یا'' کیپٹل مارکیٹ'' (Capital Market) کہتے ہیں۔ اس میں کمپنیوں کے شیئرز کے علاوہ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کی جاری کردہ مالیاتی دستاویز ات اور سرکاری تمسکات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سرکاری تمسکات:

جب حکومت کے ذرائع آمدنی <sup>بیعنی ٹیک</sup>س وغیرہ بجٹ کے لیے نا کافی ہوں تو حکومت

عوام سے قرض لینے کے لیے بطور سند کے پچھ مالیاتی دستاویزات جاری کرتی ہے جنہیں اردو میں ''سرکاری تنسکات' اور انگریزی میں'' گورنمنٹ سیکیو ریٹیز''( Government Securities) کہا جاتا ہے، جیسے:

1 - انعامی بانڈ (پرائز بانڈ): اس میں ہر بانڈ پر نفع نہیں ہوتا، بلکہ تمام بانڈ ز سے حاصل شدہ رقم پرمجموعی نفع قرعداندازی کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔

2 - ڈیفنس سیونگ سر شیفکیٹ بیروہ دستاویز ہے جو دفاعی ضروریات کیلیے لیے گئے قرضے کی سند کے طور پر جاری کی گئی ہو۔

3 – خاص ڈیازٹ سر شفکیٹ: اس سے مراد کسی خاص ضرورت کیلیے لیے گئے قریضے کی سند کے طور پر جاری کردہ دستاویز ہے۔

4 – فارن المجیخ بیئر رسر شفکیٹ: حکومت نے لوگوں سے بیرونی کرنی بطور قرض لینے کے لیے جو دستاویز جاری کردی ہے، اس کو انگریزی میں'' فارن ایکجیخ بیئر رسر شفکیٹ ' (F.E.B.C) کہتے ہیں۔ اس کا حال حکومت کا دائن ہوتا ہے، وہ جب جا ہے بیسر شفکیٹ پیش کرکے بیرونی کرنی دوبارہ حاصل کرسکتا ہے۔ اس پرسالانہ بارہ فیصد سود بھی ملتا ہے اور وہ اس کو فی جس مبازار میں شیئر زیا قرضے کی دستاویز ات حال کے علاوہ کسی اور شخص کو فروخت کی جاتی ہو، اس کو اردو میں'' ثانوی بازار'' اور انگریزی میں''سیکنڈری مارکیٹ' (Secondary Market) کہا جا تا ہے۔

سوال نمبر 21: كمپنى كى شرعى حيثيت برروشى ۋالىي\_

جواب:

بھینی کی شرع حیثیت، یعنی کمپنی کے جوازیا عدم جواز کے بارے میں بنیادی طور پر علائے معاصرین کے تین نقطہ نظر ہیں:

1 - سمینی شرکت کی ایک صورت تو ہے، لیکن شرکت کی معروف جابر اقسام اور مضاربت میں سے کسی میں بھی کمل طور پر داخل نہیں ،اس لیے جائز نہیں۔

2 - چونکہ فقہائے کرام نے شرکت کی مروجہ صورتوں کا استفراء کرکے بیا قسام بیان فرمائی ہیں اور ایدا قسام منصوص نہیں ،لہذا صرف اس وجہ سے کہ کمپنی شرکت کی مذکورہ اقسام میں داخل نہیں ،اس کونا جائز نہیں کہا جاسکتا بشر طیکہ وہ شرکت کےاصولِ منصوصہ کےخلاف نہ ہو۔ 3 – حقرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں:'' کمپنی اپنی حقیقی روح کے اعتبار ہے شرکت عنان ہیں داخل ہے'۔(امداد الفتاویٰ: 349/4)

تمپنی میں دوچیزیں شرعاً خاص طور پر قابلِ غور ہیں: قانونی وجودادر محدود ذمہ داری۔ قانونی وجود:

یبلایه که کمپنی کامستقل قانونی وجود دروتا ہے جس کو' دشخصِ قانونی'' کہتے ہیں، مگر شرکت کا الگ کوئی قانونی وجود نہیں۔شریعت میں اگر چہ' دشخصِ قانونی'' کی اصطلاح موجود نہیں،لیکن اس کے درج ذیل نظائر موجود ہیں:

#### 1 – وقف:

وقف در حقیقت ایک شخص قانونی ہے، اس لیے کہ پیخص حقیقی کی طرح ، مالک ، دائن اور مدیون ہوتا ہے، مدعی اور مدعی علیہ بنتا ہے۔

### 2 - بيت المال:

یہ بھی ایک شخص قانونی ہے،اس لیے کہ بیت المال کے مال میں کوئی شخص، ملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا، بیت المال ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ پھر بیت المال کے دو حصے ہوتے ہیں: بیت مال الصدقة اور بیت مال الخراج۔

امام زیلعی فرماتے ہیں'' اگرایک جھے میں مال نہ ہوتو بوفت ضرورت دوسرے جھے سے قرض لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں ایک حصہ دائن اور دوسرا حصہ مدیون ہوگا''۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کی ہرمدا یک منتقل شخص قانونی ہے۔

### 3 - تركمتغرقه بالدين:

اگر کسی میت پراتنا قرضہ ہو کہ پورے ترکے ہے ادانہ ہوسکتا ہوتو اسے'' ترکہ مستغرقہ بالدین'' کہتے ہیں۔اس صورت میں دائنین کامدیون ، ندمیت ہوتا ہے اور ندور ثذ، بلکہ ترکہ ہی مدیون ہوتا ہے جواس کے خص قانونی ہونے کی علامت ہے۔

#### 4 - خلطة الشيوع:

· اگر چندلوگوں کا مال مشاع طور پرمشترک ہوتو اسے' خلطۃ الثیوع'' کہتے ہیں۔ائمہ

ثلاثہ کے ہاں زکا ۃ اس مال کے مجموعے پر ہوتی ہے، انفرادا ہر شخص پڑہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 'خلطۃ الثیوع'' ائمہ ثلاثہ کے ہاں ایک شخص قانونی ہے۔

محدود ذمه داري:

دوسری قابل غور چیز کمپنی کی''محدود ذمه داری'' ہے کمپنی اور شیئر ز ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔شریعت مطہرہ میں دونوں کی نظیر موجود ہے۔

شیئرز ہولڈرز کی محدود ذمہ داری کی نظیر ریہ ہے کہ رب المال جب مضارب کو دوسرے سے قرض لینے کی اجازت نہ دے تو مضاربت میں رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایے تک محدود ہوتی ہے۔

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ مضاربت میں مضارب کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی ، البذا قرض دینے والا ، رب المال کے سرمایے سے زائد دیون ، مضارب سے وصول کرسکتا ہے ، البذا اگرکوئی فردیا ادارہ کمپنی کو کمپنی کے اٹا توں سے زائد قرض دے دیے تو اٹا توں سے زائد دین کسی سے وصول نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ ضائع ہوجائے گا۔

ای اشکال کی بناء پر بعض علائے عصر نے فر مایا ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعاً درست نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، لہذا کم از کم ڈائر بکٹران کی ذمہ داری غیرمحد دد ہونی جاہیے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اگر تمپنی کو تخص قانونی مان لیا جائے تو پھر کمپنی کی محدود ذمہ داری کو مانتا مشکل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کی نظیر سے ہے کہ تخص حقیقی جب مفلس اور دیوالیہ ہوجائے تو قرض خواہ صرف اس کے اثاثوں سے دین وصول کر سکتے ہیں ، اس سے مزید کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ حالت افلاس میں مرجاتا ہے تو قرض خواہوں کے دیون ضائع ہوجائیں گے۔

ای طرح کمپنی اگر دیوالیه ہو کر تحلیل ہوجائے تو بیاس کامفلس ہونا اور پھر بحالت افلاس مرجانا ہے، لہٰذااس کی ذمہ داری بھی اس کے اٹا تو اس تک محدود ہوگی۔ لمیٹڈ سمپنی کی نظیر :

لمين ميني كي نظير" عبد ما ذون في التجارة" به، يعني آقا جب ايني غلام كوتجارت كي

اجازت دے دیتا ہے تو وہ جو تجارت کرتا ہے، وہ بھی اس کے آقا کی مملوک ہوتی ہے۔ اس تجارت میں اگر اس غلام پر دیون واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوں گے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ غلام سے ہوسکتا ہے اور نہ ہی مالک سے، بلکہ وہ دیون ضائع ہوجا ئیں گے۔ جس طرح مالک کے زندہ ہونے کے باوجود دائنین کا حق ضائع ہوجا تا ہے، اسی طرح شیئر ہولڈرز کے زندہ ہوتے ہوئے بھی دائنین کا حق ضائع ہوسکتا ہے۔ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی دائنین کا حق ضائع ہوسکتا ہے۔ سوال نم بر 22: ضان الاکتاب (انڈرراکٹنگ) کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ جواب:

جب کوئی نگیمینی قائم ہوجائے تو وہ کسی مالیاتی ادارے یا بینک سے ضانت لیتی ہے کہ اگراس کے جاری کردہ شیئر زلوگوں نے نہ لیے تو وہ لے لے گا اور وہ اس ضانت پر کمیشن لیتا ہے۔اس کوعر بی میں'' صحصان الاسکت اب ''اور انگریزی میں'' انڈررا کٹنگ' کہتے ہیں ہشرعاً اس کے متعلق دوبا تیں قابل غور ہیں:

1 - فقهی اعتبار سے بیر مغانت' صان یا گفالت' نہیں ہے، اس لیے کہ کفالت یا صان تو دیون واجبہ میں ہوتی ہے اور شیئر زلینا واجب نہیں، بلکہ بیصرف'' اپنے او پر کسی چیز کو لازم کرلینا' ہے جس کواحتاف' وعدہ' کہتے ہیں جو دیا نتأ لازم اور قضاءً غیر لازم ہوتا ہے اور مالکیہ اس کو'' التزام' کہتے ہیں جو بعض صور توں میں قضاء بھی لازم ہوتا ہے۔ یہاں بھی زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ مالکیہ کے قول پر بیالتزام قضاء بھی لازم ہوگا۔

2 - دوسری بات بیہ کہ اس پر تیے جانے والا کمیش بلاعوش ہے جوفقہی اعتبار سے رشوت کے دائرے میں آتا ہے، البت مالیاتی ادارہ یا بینک ضانت دینے سے پہلے کمپنی کے بارے میں تحقیق کرنے اور جائزہ لینے کاحقیقی خرچ لے سکتا ہے۔

ال کمیشن کا متبادل میہ وسکتا ہے کہ بینک یا مالیاتی ادارہ ضانت دینے کی بجائے میہ معاہدہ کر سلے کہ جوشیئر زنہیں خریدے جائیں گے، میں ان کے خریدار مہیا کروں گا۔ بید دلالی سمسرہ کے دائرے میں آتا ہے جس پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

بعض معاصرین نے اس ضانت بر کمیشن لینے کی بجائے یہ تجویز پیش کی ہے کہ' ضامن الا کتت اب' 'بعنی بینک یا مالیاتی ادارے کو کمیشن دینے کی بجائے جھے کم قیمت پر فروخت کردیے جائیں ہیں ہیکن میصورت بھی شرعاً جائز نہیں ،اس لیے کہ حصہ لینے سے نمینی کے ساتھ شرکت قائم ہوتی ہے اور شرکت کے آغاز میں اٹاثوں کا ایک خاص حصہ کسی شریک کو دوسرے شرکاء سے کم قیمت پر بیچنا جائز نہیں۔

سوال نمبر 23 شيئرز كى شرى حيثيت برتفصيل سے روشنى ۋاليے۔

جواب:

بعض علائے عصر کی رائے ہیہ ہے کہ شیئر زر گیر قرضوں کی دستاویزات، مثلاً بانڈ زوغیرہ کی طرح اس بات کی دستاویز ہیں کہ اس مخص نے کمپنی کو اتنی رقم دے رکھی ہے۔ اس نقطہ نظر کی بنا پرشیئر زکی خرید وفروخت جائز نہیں اوران پرز کا ہ بھی نہیں ایکن یہ قول مرجوح ہے۔ میں شیئر صحیح بات یہ ہے کہ شیئر زمحض قرضے کی شہادت نہیں، بلکہ یہ کمپنی کے اٹا توں میں شیئر

تے بات بیہ ہے کہ سیئر زخص فرضے کی شہادت ہیں، بلکہ یہ بینی کے اٹاتوں میں سیئر ہولڈرز کی متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذاشیئر زکی خریدوفروخت دراصل کمپنی کے اٹاتوں، جامداٹاتوں اوراموال تجاریت 'میں سے ہرایک میں اپنی متناسب ملکیت کی خریدوفروخت ہے،اس قول کے مطابق شیئر زکی ٹریدوفروخت کے جواز کے لیے جار شرائط کالحاظ رکھنا ضروری ہے:

1 - سميني كااصل كاروبارطلال مو-

2 - قیمت اسمیہ ہے کم وبیش پر بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کے اٹائے صرف نقدی کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ بلڈنگ، مشینری یا سامان تجارت بھی ہو، کیونکہ یہ مسئلہ 'مدِ بجوہ سیف محلّی اور منطقہ مفضضہ' والے مسئلے کی طرح ہے جس میں ربوی اور غیر ربوی ہے مخلوط مال کو خالص مال ربوی کے وض بیچا جاتا ہے اور سیاس شرط کے ساتھ جائز ہوتا ہے کہ خالص مال ربوی ہے نوادہ ہو۔ لہذا یہاں بھی بیشرط ہوگی کہ ہرشیئر کے جھے میں کمپنی کے مقود داورد یون کی جنتی مقدار آتی ہے ، کل قیمت اس سے زیادہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مخلوط کی خالص مال ربوی سے نیچ ہونے کی وجہ سے شیئر زکی خرید وفروخت جائز نہیں ، البتہ بعض شافعیہ کے ہاں اگر کمپنی کے اثاثے نقود سے زیادہ ہیں تو شیئر زکی خرید وفروخت جائز نہیں ، البتہ بعض شافعیہ کے ہاں اگر کمپنی کے اثاثے نقود سے زیادہ ہیں تو شیئر زکی خرید وفروخت جائز ہوگی ، ورنہیں۔

3 – اگر کمپنی سود پر قرضہ لیتی ہوتو مالک حصص ،سود لینے کے خلاف مؤثر آوازا تھائے

گا۔ بعض معاصرین نے بیرائے اختیار کی ہے کہ اگر کمپنی کسی بھی درجے میں سود لینے میں ملوث ہوتو اس کے تیئر زلینا جائز نہیں ،شرعاً احتیاط اس میں ہے۔

4 - اگر ممینی کی آمدنی میں سودشامل ہوتو نفع کی اتنی مقد ارصد قد کردے۔

### شيئرز کي تجارت:

شیئرزال نیت سے خریدنا کہ قیمت بڑھنے کی صورت میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، شخ محمہ صدیق الضریر کے ہاں جائز نہیں، کیونکہ بیصرف تخمین (اسپیکولیشن:Speculation) پربنی ہے، البتدا گر کمپنی کے نفع ونقصان میں شریک ہوکر ہر مایہ کاری کے لیے شیئرز خرید ہے جائیں تو یہ جائز ہے۔ صحیح قول سے ہے کہ جب شیئرز کو قابل خرید وفروخت مان لیا گیا ہے تو نیت کی بنیاد پر جواز اور عدم جواز کی تفریق میں ہموتی عدم جواز کی تفریق شرائط کی رعایت ندر کھنا جی خہیں ، کیونکہ وہ تو ہر شجارت میں ہموتی ہے۔ البتہ بنجے وشراء کی شرعی شرائط کی رعایت ندر کھنا جی خہیں ، لہذا:

1 – اگر کمپنی ابھی تک وجود میں نہیں آئی تواس کے شیئر زکی خرید وفروخت جائز نہیں۔ 2 – اگر شیئر ز کالینا دینامقصود نہ ہو ،صرف نفع ونقصان برابر کر کے نفع کمانامقصو و ہوتو پہھی جائز نہیں ۔

3 – غائب سودے جن میں بھے کی نسبت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے جائز نہیں۔ 4 – حاضر سودے جائز ہیں۔

5 - حاضر سودے میں بھی شیئر زکے قبضے میں دویا تین بفتے تاخیر ہوتی ہے، لہذا حاضر سودا کرنے کے بعد شیئر زوصول کرنے سے پہلے بھی اس کا آگے بیچنا فی نفسہ جائز ہے، کیونکہ اس خریداری سے اسٹاک ایکھی نئی شیئر زکے تمام حقوق اور ذمہ داریاں خریداری طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ کہ بیچ قبل القبض موجاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ کہ بیچ قبل القبض دووجہوں سے ممنوع ہوتی ہے:

اول یہ کہ مبیع مقد ورائتسلیم نہیں ہوتی اور دوسری یہ کہ قبضے سے پہلے مبیع بالع کے ضان میں نہیں آتی اور ' ربح مالم یضمن ''لا زم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ، مرعرف میں شیئر کا قبضہ اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ سر شیفکیٹ ہاتھ میں آجائے ،اس لیے بیڑیج جائز نہیں ہونی چاہیے، لہٰذاان متعارض جہات کی موجودگی میں احتیاطاً سر شیفکیٹ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس

کی تیج نہ کی جائے۔

سوال نمبر 24: کمپنی کے شیئر زیرز کا ق کے کیا احکام ہیں؟ وضاحت سے تحریر کریں۔ جواب: شیئر زیرز کا ق:

ائمہ ثلاثہ کے ہاں زکا قائمینی پر واجب ہے، شیئر ہولڈرز پرنہیں ، کیونکہ ان کے ہاں خلطۃ الشیوع کی صورت میں بھی زکا قائم مجموعہ پر ہوتی ہے، اسی طرح امام شافعی کے ہاں زکا قامال پر واجب ہوتی ہے، انسان پرنہیں۔

حفیہ کے ہاں جونکہ خلطۃ الثیوع کا اعتبار نہیں اور زکا ۃ بھی انسان پر واجب ہوتی ہے، اس لیے کمپنی پر بحثیت شخصِ قانونی زکا ۃ واجب نہیں، ملک شیئر ہولڈرز پر واجب ہے۔

دوسرى بات:

اگر بریک اپ ویلیو (Break Up Value) یعنی کمپنی تخلیل ہوجانے کی صورت میں ہرشیئر کے مقابلے میں کمپنی کے اٹا توں کا جنتا حصہ آتا ہے، وہ معلوم ہوسکتا ہوتو اس قیمت کے اعتبار سے زکا قدی جائے، ورنہ بازاری قیمت، زکا قربے حساب کی بنیا دہنے گی۔اس پر محاصرین علماء کا اتفاق ہے۔

#### تيىرى بات:

شیخ ابوز ہرہ مرحوم کی رائے یہ ہے کہ شیئر زخود عروض تجارت ہیں، لہذا ان کی پوری مارکیٹ ویلیو پر زکاۃ ہوگی۔اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ شیئر کے پیچھے کتنے اٹا نے قابلِ زکاۃ، لیمنی ''نقود، اموال تجارت وغیرہ'' ہیں اور کتنے نا قابل زکاۃ، لیمنی ''بلڈنگ،مشینری وغیرہ''۔

دوسرے علماء کی رائے ہے ہے کہ شیئر ذکے بیچھے قابلِ زکا ۃ اٹا توں پرزکا ۃ واجب ہے، نا قابل زکا ۃ اٹا توں پرزکا ۃ نہیں۔

حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم کی رائے یہ ہے کہ اگر شیئر ہولڈر نے کے منافع میں شرکت کے لیے شیئر زلیے ہیں اور قابل زکا ۃ و نا قابل زکا ۃ ا ثاثوں کی تحقیق بھی ممکن نے ہو یا تجارت سحقیق بھی ممکن نے ہو یا تجارت کے لیے شیئر زخریدے ہیں تو احتیاطاً پوری بازاری قیمت پرزکا ۃ ہوگی۔

ئۇنى پونلى بات:

سمینی پر جو دیون ہیں، وہ منہا کرکے زکاۃ دی جائے یا ان کو منہا نہیں کیا جائے گا؟ حضرت کی رائے یہ ہے کہ اگر لیے ہوئے قرضے سے قابل زکاۃ چیزیں خریدی گئ ہیں تو یہ قرضے سٹنیٰ ہوں گے اور اگر نا قابل زکاۃ چیزیں خریدی گئ ہیں تو مالکیہ اور شافعیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے بیقر ضے سٹنیٰ نہیں ہوں گے۔

سوال نمبر 25:زراور کرنی ہے کیامراد ہے؟ان میں فرق کیا ہے؟ نیز کرنی کی اقسام بیان کریں۔ جواب: زر:

زروہ چیز ہے جوعرفاً آلہ مبادلہ کے طور پر استعال ہوتی ہو، قدر کا پیانہ ہواوراس کے ذریعے مالیت کو تحفوظ کیا جاتا ہو۔اسے عربی میں '' السقد ''اورانگریزی میں ''منی'' (Money) کہتے ہیں۔ مالیت کے تحفظ سے مراد سہ ہے کہ عام حالات میں (برخلاف دوسری چیز وں کے ) اس کی ذاتی قیمت میساں رہتی ہے اور جب جا ہیں ،اس ہے کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کرنی :

کرنی وہ زرہے جس کوکس خاص ملک میں قانو نا آلہ ٔ تبادلہ قرار دیا گیا ہو، جیسے: پاکستان میں روپیہ۔اس کوار دومیں''زرِ قانونی''عربی میں'' عملة قانو نیبة ''اورانگریزی میں''لیگل ٹینڈر''(Legal Tender) کہتے ہیں۔

زرادر کرنسی میں فرق:

زرعام ہے اور کرنسی خاص، لیعنی زر میں [نتین خصوصیت کے باوجود] بیضر وری نہیں کہ قانو نا بھی اس کو جبری آلہ تبادلہ قرار دیا گیا ہو، جیسے: چیک، انعامی بانڈ وغیرہ، مثلاً اگر کو کی شخص اپنا حق انعامی بانڈ کی صورت میں لینے پر آمادہ نہ ہوتواس کو قانو نابا نڈ لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ کرنسی کی اقسام:

كنى كى دونتميں ہيں:محدودز رِقانونی اورغیرمحدودز رِقانونی۔

محدودزرِقانونی:

یہ وہ کرنسی ہے جس میں ایک خاص حد تک قانو نا ادائیگی کی جاستی ہے، اگر اس سے زائد مقدار میں ادائیگی کرنی ہوتو قانو ناکسی کواسے لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، جیسے:''چونی''۔اسے اردومین"محدودزیرقانونی"عربی مین"عملة قانونیة محدودة "اورانگریزی مین"لمیٹڈلیگل ٹینڈر"(Limited Legal Tender) کہتے ہیں۔

غير محدود زرقانوني:

یه وه کرنی ہے جس میں قانو نا ادائیگی کی حدمقر رنہ ہو، جیسے: کاغذ کارو پید وغیرہ۔اسے اردو میں ' غیر محدودہ قانو نیہ عیر محدودہ ''اورائگریزی میں' نیر محدودہ آورائگریزی میں ' ان کیٹے ٹیل۔ میں ' ان کیٹے ٹیل۔ میں ' ان کیٹے ٹیل۔ موال نمبر 26: نظام زرکی ابتدا کیسے ہوئی ؟ نیز مختلف نظام ہائے زرکوم رحلہ وارذ کر کریں۔ جواب:

1 – انسانی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں لوگ سامان کے بدلے سامان کی بھے کرتے تھے،اس کوعر بی میں'' مقایضة ''اورانگریزی میں'' بارٹر''(Barter) کہتے ہیں۔اس میں دو خامیاں تھیں:

یمیلی بیرکہ سامان کانقل وحمل مشکل تھا اور دوسڑی بیر کہ طلب درسد کا ایک جگہ ملاپ کم ہوتا تھا۔ 2۔اس کے بعدا ہم اشیاء، مثلاً گندم، جو، چیڑا وغیرہ کے بدیالوگ سامان کی بیچ کرتے تھے۔ 3۔ اس کے بعد سونے اور جاندی کوشن قرار دیا گیا، اس لیے کہ بیہ ہر جگہ عالمی طور پر قابل قبول تھے اور ان کانقل وحمل بھی آ سان تھا۔

پھرشروع میں سونے کے سکے ڈھالے بغیر وزن کی بنیاد پرمبادلات ہوتے تھے،اس کے بعد سکوں کارواج ہوگیا۔

4 - شروع شروع میں ہرایک کو سکے ڈھالنے کی اجازت تھی،اس دور کے نظام کواردو میں''طلائی معیار''عربی میں'' قاعدۃ الذھب''اورانگریزی میں'' گولڈاسٹینڈرڈ''( Gold ) کتے ہیں۔

5-بعد میں چاندی کے سکے بھی شروع ہوئے۔ اس دور کے نظام کو اردو میں ''دودھاتی معیار''،عربی میں 'نظام السمعدنین''اورانگریزی میں''بائی میٹلک اسٹینڈرڈ'' (Bi Metallic Standard) کہتے ہیں۔

6 -اس کے بعدلوگ اپنا سونا اور جاندی صرافوں اور امانت دارلوگوں کے پاس

رکھواتے اور رسید لے لیتے۔پھر بوقت ضرورت رسید دکھا کراپناسونایا چاندی واپس لیتے ،کیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے سونے ، چاندی کی بجائے انہی رسیدوں سے خربید وفر وخت شروع کر دی۔ بید در حقیقت نوٹ کی ابتدائقی۔پھر شروع شروع میں ہر شخص کورسید ، یعنی نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی ،کیکن بینوٹ'' زیر قانونی''نہیں تھے۔

7 - بعد میں رینوٹ' زرِ قانونی'' قرار پائے اور حکومت کے منظور کر دہ ادارے ، یعنی بینک ہی اسے جاری کر سکتے تھے۔ پھر شروع شروع میں عام تجارتی بینک بھی نوٹ جاری کرتے تھے ، لیکن بعد میں ریاختیار صرف مرکزی بینک کودے دیا گیا۔

8 - نوٹ کے ذرقانونی بننے کے بعد ابتداء اس کے پیچھے سوفیصد سونا ہوتا تھا اور قانو نامیہ پابندی تھے سوفیصد سونا ہوتا تھا اور قانو نامیہ پابندی تھی کہ کی بھی ملک کے پاس جتنا سونا ہو، وہ استے ہی نوٹ جاری کر سکے گا۔اس نظام کوعر بی میں 'قاعدہ سبائک الذھب' اور انگریزی میں 'گولڈ بلین اسٹینڈرڈ' ( Gold Bullion ) کہتے ہیں۔

Standard ) کہتے ہیں۔

9 - پھرنوٹ کے پیچے ہونے کی فیصد شرح گھٹی جلی گئے۔ ایسے نوٹ کوجن کے پیچے ہو فیصد سونانہ ہو، عربی میں'' نے وہ الشقۃ''اورانگریزی میں' دفیجو شری منی''( Money ) کہتے ہیں۔

10 - پھررفۃ رفۃ سونے کی شرح صفر فیصدرہ گئی اور ملکی معاملات میں نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری ندر ہا۔ ایسے نوٹوں کوعر بی میں'' النقود السرم'زاہوۃ انگریزی میں ''ٹوکن منی'' (Token Money) کہتے ہیں۔ اس دوران بیشتر مما لک نے اپنوٹوں کوڈ الرسے وابسۃ کردیا اور چونکہ امریکا نے ڈالر کی پشت پرسونا رکھا ہوا تھا ، اس لیے ان ملکوں کے نوٹوں کی پشت پر بھی بالواسط سونا تھا۔

11 - امریکانے بھی 1971ء میں سونے سے ڈالری دابستگی ختم کردی اور ڈالر صرف ایک بین الاقوامی آلہ تبادلہ رہ گیا۔ اب نوٹ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو اصطلاحی ثمن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27 مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تباد لے کی شرح کیسے تعین ہوتی ہے؟ جواب: شرح مبادلہ کانعین:

1880ء سے 1913ء تک دنیا میں طلائی نظام رائے تھاجس میں ہرماک کی کرنسی سونے کی

ایک مخصوص مقداری نمائندگی کرتی تھی۔اس وقت دوملکوں کی کرنسیوں میں تباد لے کی شرح ان کرنسیوں کی بیشت پرموجود سونے کی مقدار کے تناسب سے طے ہوتی تھی ،مثلاً: انگلینڈ کے پاؤنڈ کے بیچھے دوتو لے سونا ہوتو ایک پونڈ کا دوڈ الرسے تبادلہ ہوگا۔

کے بیچھے چارتو لے اور امریکی ڈالر کے بیچھے دوتو لے سونا ہوتو ایک پونڈ کا دوڈ الرسے تبادلہ ہوگا۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد عالمی اقتصادی نظام در ہم برہم ہوا اور 1930ء میں تمام ممالک نے کساد بازاری کی وجہ سے نوٹ پرسونا دینا بند کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پورپ اقتصادی طور پر تباہ ہوا، جبکہ امریکا سونے کے ذفائر کی وجہ سے اقتصادی طور پر تباہ ہوا، جبکہ امریکا سونے کے ذفائر کی وجہ سے اقتصادی طور پر متحکم تھا۔

1944ء میں امریکا کے تعاون سے متعدد ممالک نے یورپ کی تغییر نو کے لیے امریکی شہر '' بریٹن ووڈ ز'' میں ایک کا نفرنس منعقد کی جس میں '' عالمی تجارت ،سر مایہ کاری اور نیا عالمی نظام زر' بنانے پر بحث ہوئی۔اس کا نفرنس میں اس مقصد کے لیے تین اوارے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک نظام طے کیا گیا جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔
فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک نظام طے کیا گیا جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔
بریٹن ووڈ زکا نفرنس کے تین اوارے درج ذیل ہیں:

# 1 - بين الاقواى تجارتى تنظيم:

اے عربی میں "منظمة التجارة اللولية "اوراً گریزی میں "انٹریشن ٹریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس کا لیس منظریہ ہے کہ سواہویں صدی ہے اٹھارویں صدی تک "مرکنائل ازم" استجاریین "کانظریہ بہت مقبول تھا، وہ یہ تھا کہ ہرملک (Mercantilism) یعنی "مندھب التجاریین "کانظریہ بہت مقبول تھا، وہ یہ تھا کہ ہرملک اقتصادی ترقی کے لیے اپناسونا ہڑھائے ، ہرآ مرات کوفروغ دے اور در آ مدات میں رکاوٹیں ڈالے۔ بعد میں اس نظریے کے بجائے دوسر انظریہ مقبول ہوا، وہ یہ کہ اقتصادی ترقی کے لیے عالمی تجارت کوفروغ دیا جائے اور عالمی تجارت میں حائل رکاوٹوں کودور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے" بریٹن ووڈ زکانفرنس "میں فدکورہ ادارے کا قیام طے پایا گیا۔

 and Trade) عربي مين 'الاتفاقية العامة للتصرفات الجمر كية والتجازة اوراخصار كات الجمر كية والتجازة

اس معاہدے میں زرعی چیزوں کومتنتی کر کے دیگر مصنوعات میں عالمی تجارت کوفروغ دینے کے لیے درج ذیل اصول طے ہوئے:

1 - كوئى ملك عالمى تجارت ميں كوئى يابندى يار كاوٹ عائد تہيں كرے گا۔

2 - کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرےگا۔

3 - كى ملك يرامتيازى محصول نبيس لگايا جائے گا۔

4 – غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر زیادہ محصول لگانے کی اجازت ہوگی تا کہ ان کے مقالبے میں ملکی مصنوعات ستی ہوں اور وہ فروغ یا ئیں۔

5 - کوئی بھی تجارتی نزاع'' گیٹ' (GATT) کے ذریعے باہمی افہام وتفہیم سے حل کیا جائے گا۔

## 2 – عالمي مالياتي فنذ:

اے عربی بیل "صندوق النقد الدولی "اورانگرین بیل" انظیفت النظری فند" آئی، ایم (International Monetary Found) کہتے ہیں جس کا مخفف" آئی، ایم ایف" (I.M.F) ہے۔ 1944ء بیل اس ادارے کا قیام طے ہوااور 1948ء بیل ہوتا ہے، ای ایف "جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا مرکزی بینک "سینٹرل بینک" ہوتا ہے، ای طرح کئی مما لک کے سینٹرل بینکوں کا مرکزی بینک" آئی، ایم، ایف" ہے۔ طرح کئی مما لک کے سینٹرل بینکوں کا مرکزی بینک" آئی، ایم، ایف" ہے۔

ﷺ ہر ملک کا'' آئی ،ایم ،ایف' بیں ایک' کوٹا' (Quota) ہوتا ہے جواس ملک کا'' عالمی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب و کھے کر مقرر کیا جاتا ہے ، مثلاً فلال ملک کا'' عالمی تجارت' بیں پانچ فیصد حصہ ہے ،الہٰذااس ملک کو پانچ فیصد کو فیہ سلے گاجوا تنے ڈالروں میں ہوگا۔ شجارت' بیں پانچ فیصد حصہ ہے ،الہٰذااس ملک کو پانچ فیصد کو فیہ سلے گاجوا تنے ڈالروں میں ہوگا۔ ہے ہر ملک اپنے کو نے کا پچیس فیصد (%25) سونے اور پچھتر فیصد (%75) اپنی ملکی کرنسی میں'' آئی ،ایم ،ایف' کے پاس جمع کراتا ہے۔ پھر ہر ملک کوفنڈ جمع کرانے پر'' آئی ،ایم ،ایف' کے پاس جمع کراتا ہے۔ پھر ہر ملک کوفنڈ جمع کرانے پر'' آئی ،ایم ،ایف' کے پاس جمع کراتا ہے۔ پھر ہر ملک کوفنڈ جمع کرانے پر'' آئی ،ایم ،ایف' سے قرض لینے کاحق ملتا ہے جس کوعر بی میں'' حسقو ق السحب ''اورانگریز ک

میں" ڈرائنگ رائیٹس"(Drawing Rights) کہتے ہیں۔

ہ خرض لینے کاحق'' جمع کرائی ہوئی رقم'' کی متناسب شرح پرملتا ہے، مثلاً ہرملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم 'کایا نچ گنا قرض لے سکے گا۔

ہے پھراس قرضے کوئی حصوں پرتقسیم کیاجا تا ہے۔ ہر جھے کو''ٹرانچ ''رانچ ہوا سے اور کم سود پر کہتے ہیں۔ پہلی ٹرانچ اس قرضے کا بجیس فیصد ہوتا ہے۔ بیٹرانچ بغیر کسی شرط کے اور کم سود پر ملتی ہے۔ اس کو'' گولڈ ٹرانچ'' (Gold Tranche) کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں''آئی ،ایم ،ایف''بہت ہی شرائط عائد کردیتا ہے اور سود بھی بردھا دیتا ہے۔ ان کو «کنڈیشنیلیٹی ٹرانچ'' (Conditionality Tranche) کہتے ہیں۔

انف' کی پالیسیاں مبرممالک کی ووٹنگ سے بنتی ہیں اور ووٹنگ کاحق کوٹے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

ہے''آئی، ایم، ایف' میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کوعربی میں'' حصف وق السحب السخاصة ''اورانگریزی میں'' اپیٹل ڈرانگ رائٹس'' ( Special ) السحب السخاصة ''اورانگریزی میں'' اپیٹل ڈرانگ رائٹس'' ( Drawing Rights ) کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے'' S.D.R' کہتے ہیں۔ اس میں ممبران یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس سال مجوزہ قرضوں کے علاوہ مزیدا تنے قرضے دیے جاسکتے ہیں۔ ان قرضوں کی قسیم بھی کوئے کی بنیادیہ ہوتی ہے۔

### 3 - عالمي بينك:

تیسراادارہ'' عالمی بینک''ہے جس کوئر پی میں'' البنک الدولی لیلانشاء والتعکمیر المدولی لیلانشاء والتعکمیر المدادارہ'' عالمی بینک فارری کنسٹرکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ' ( International کہتے ہیں۔ Bank for Reconstruction and Development) کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے'' آئی، بی، آر، ڈی'' کہتے ہیں۔ آج کل اس کا معروف نام'' ورلڈ بینک' (World Bank) ہینک'(World Bank)

بیطویل المیعاد قرضے دیتا ہے جن کی مدت پندرہ سے تمیں سال تک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے۔ سوال نمبر 28: ''بریٹن ووڈز کانفرنس'' کانظام شرح مبادلہ کیا تھا؟ وہ کیوں زوال پذیر ہوا؟ اوراس کے بعد شرح مبادلہ کے لیے کون کون سے نظر بے پیش کیے گئے؟ جواب:

کانفرنس نے نیانظام مبادلہ بنام'' بریٹن ووڈ زسٹم آف ایجیجینے ریٹ' ( woods System of Exchange Rate ) متعارف کرایا جس میں کرنسی کی قدر کا پیانہ بنیا دی طور پرسونا ہی تھا، لیکن عالمی تجارت میں آلہ تبادلہ ڈالر کوقر ار دیا گیا، کیونکہ امریکا نے ڈالر کوسونے سے وابستہ کر دیا تھا اور طریقہ بیتھا کہ ہر ملک کا صرف مرکزی بینک امریکا کوڈالردے کراس سے سونا لے سکتا تھا۔ اس طرح تمام ممالک کی کرنسی بواسطہ ڈالر کے سونے سے وابستہ تھی۔

ال مرحلے بر "آئی، ایم، ایف" میں دومعاہدے بھی ہوتے:

ہ ایک بیر کہ ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وفت ڈالراورسونے دونوں سے بتائے گا۔ ہ دوسرا بید کہ کسی ملک کی کرنسی کی جو قیمت ڈالر سے مطے ہوئی ہے، اگر اس کرنسی کی قیمت طے شدہ ریٹ سے دو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی یا گر گئی تو مرکزی بینک قیمتوں پراٹر انداز ہوکر کرنسی کو مطے شدہ قیمت پرلائے گا۔

ال نظام میں چونکہ شرح مبادلہ مطے شدہ تھا، اس لیے اس کو'' فکسڈ ایجیج ریٹ سٹم''(Fixed Exchange Rate System) اور'' نسطام سعر الصرف الثابت'' کہتے ہیں۔

ال نظام میں''طلائی نظام'' کی ایک خوبی که''ریٹ ایک ہی رہتا تھا'' کو برقز اررکھا گیا اوراس کی ایک خامی که''شرح مبادله کی تبدیلی میں حکومت کاعمل خل نہ تھا'' کواس طرح دور کیا گیا کہ شرح مبادلہ میں تبدیلی کی گنجائش رکھی گئی۔

اس نظام کا مداراس پرتھا کہ کوئی سر ماہید دار ملک اپنی کرنسی پرسونا دینے کے لیے تیار ہو، چنانچداس وقت امریکا اس کے لیے تیار تھا، مگر عملاً امریکا سے کسی نے مطالبہ ہیں کیا۔ بعد میں فرانس نے امریکا سے ڈالر پرسونا دینے کا مطالبہ کیا جس سے دونوں ملکوں کے حالات اور تعلقات ساز کارنہ رہے اور 1971ء میں امریکا نے ڈالر کے بدلے سونا دینے سے انکار کیا

اور يول سينظام ختم ہوا۔

اس کے بعد شرح مبادلہ کے نظام کے لیے دونظریے پیش کیے گئے:

1-ایک بیک جس طرح باقی چیزوں کاریٹ ' طلب ورسد' کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، اس طرح کرنسی ریٹ بھی بین الاقوامی تجارتی منڈی میں ' طلب ورسد' کی بنیاد پر طے ہوتا رہے گا۔ اس نظریے کو انگریزی میں ' فریلی فلونگ ایکھنچ ریٹس' ( Exchange Rates ) اور عربی میں ' اُسعاد الصوف العائمة الحرة' کہتے ہیں۔

2 - دوسرایه که اگر چه اصولی طور پر کرنی کا ریث ' طلب درسد' سے طے ہوتا رہے گا، کیکن اگر دیث میں بہت زیادہ افراط یا تفریط ہونے لگے تو حکومت مداخلت کرے گی۔اس نظریے کو انگریزی میں ''منچرڈ فلوٹنگ ایجیجنج ریٹس' '( Managed Floating نظریے کو انگریزی میں ''منچرڈ فلوٹنگ ایجیجنج ریٹس' '

Exchange Rates) اورع في يلن 'أسعار الصرف العائمة' كتي بين\_

سوال نمبر 29: موجودہ دور میں کرنی (کاغذی نوٹ) کے بارے میں ماہرین معاشیات اور فقہائے کرام کا نقطۂ نظر کیاہے؟

جواب: مابرين معايثات كانقط أنظر:

1 - اکثر ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہنوٹ ایک آلۂ تبادلہ ہاوراب اس کے پیچے سونے کی بچائے متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے۔ جس کوعر بی میں '' سلة البضائع'' اور انگریزی میں '' باسکٹ آف گڈز' (Basket of Goods) کہتے ہیں۔

2 - بعض ماہرین سے کہتے ہیں کہنوٹ کی ذاتی قیمت کچھ ہیں، بلکہ بیا کیے زراصطلاحی اورشن عرفی ہے۔

فقهائ كرام كانقطة نظر:

1 ۔ ماضی قریب میں علمائے ہند نے کہاتھا کہ نوٹ صرف' وَین' (قرض) کی رسید ہوتے ہیں:
ہادر نوٹ کسی کو دینا' وَین' کا حوالہ ہے۔ اسی نظر بے پر درج ذیل احکام متفرع ہوتے ہیں:
ہلانوٹ سے اس وقت تک زکاۃ ادائہیں ہوگی جب تک فقیراس سے کوئی چیز نہ خرید ہے۔
ہلانوٹ سے سونے اور جاندی کی خریداری جائز نہیں۔
ہلادونوٹوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائز نہیں۔ (لأنه بیع الکالئ بالکالئ بالکالئ)

یہ نقطہ نظراس لیے مخدوش ہے کہ چونکہ نوٹ کے پیچھے سونا نہ رہا،اس لیےاب اے دین کی رسید نہیں کہا جاسکتا۔

2 - ایک نظریہ بیر ہے کہ ایک روپیہ کا نوٹ خود مال ہے اور باتی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں ،اس کے کہ ایک روپیہ کا نوٹ حکومت جاری کرتی ہے اور دیگر نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ رینظریہاس لیے درست نہیں کہ بڑے نوٹوں کا ایک روپیہ کے نوٹوں سے ربط نہیں ہوتا۔

3 - اکثر علمائے عرب کہتے ہیں کہ نوٹوں نے سونے اور چاندی کی جگہ لے لی ہے، لہذا زکا ق ، بیچ صرف اور ربواوغیرہ تمام مسائل میں نوٹوں کا حکم سونے چاندی والا ہے۔ بینقطۂ نظر اس لیے سیح نہیں کہ سونا اور چاندی ثمن حقیقی اور ثمن شرعی ہیں ، جبکہ نوٹ ثمن اعتباری ہے، بیسونا اور چاندی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

4- سیح اوردرست نظرید یہ کہ نوٹ خود مال ہے، گرش حقیق نہیں، بلکہ شن عرفی ہے،
للمذا نوٹ سے زکاۃ ادا ہوجاتی ہے اور نوٹ کی نجے نوٹ سے بیچ صرف نہیں۔ ای طرح اگر
ایک ہی ملک کے نوٹوں کا آپی میں تبادلہ ہوتو اگر دونوں غیر متعین ہوں تو پھر با تفاق احناف
تفاضل جائز نہیں ہے اور اگر دونوں متعین ہیں توشین کے نزدیک تفاضل جائز ہے
؛ (لإبطال الشمنیة بتعیین العاقدین) جبکہ امام محمد کے ہاں جائز نہیں ( لأن الشمنیة
لاتبطل بتعیین العاقدین، و علیه الفتوی سدًالباب الربوا) اوراگر دوملکوں کے
نوٹوں میں تبادلہ ہوتو اختلاف جنس کی وجہ سے تفاضل جائز ہے، گر دونوں صورتوں میں 'احد البدلین' یر تبضہ ضروری ہے۔

سوال نمبر 30: قدر زر، افراطِ زر، تفریط زر، قیمتوں کا اشار بیاورا فراطِ زر کا ادائیگیوں پراٹر کے بارے میں تفصیل ہے تکھیں۔

### جواب:قدرِزر:

کاغذی نوٹ کی اپنی حقیقی قیمت کچھ نہیں ، بیصرف کچھ اشیاءاور خد مات (گڈز اینڈ سروسز: Goods and Services) کی قوت ِخرید کی نمایندگی کرتا ہے ، اسی قوت خرید کواردو میں'' زرکی قدر'' اور انگریزی میں'' ویلیوآ ف منی'' ( Value of

Money) کہتے ہیں۔

افراطِزر:

یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ جب اشیاء کی قیمت کم ہوجائے تو نوٹ یعنی زرکی قدر بروھ جاتی ہے اور جب اشیاء کی قیمت بروھ جائے تو نوٹ کی قدر کم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا زر کے پھیلاؤ کے نیادہ ہونے یا دیگر عوامل ، مثلا: مزدور کی اجرت بردھ جانے کی وجہ سے اشیاء کی طلب زیادہ اور ان کی قیمتیں بردھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے زر کی قدر خود بخود کم ہوجاتی ہے۔ قیمتوں کے اور ان کی قیمتیں بردھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے زر کی قدر خود بخود کم ہوجاتی ہے۔ قیمتوں کے اس اضافے اور زرکی قدر کی کوار دو میں ''افراطِ زر'' ، عربی میں '' تھے گئے م' اور انگریز ی میں '' نفلیشن' (Inflation) کہتے ہیں۔

پیرافراطِ زراگراشیاء کی طلب بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتوا سے عربی میں ' تَضَخُّم بسبب السطلب ''اورائگریزی میں ' ڈیمائڈ پُل انفلیشن ' (Demand Pull Inflation) کہتے ہیں اوراگر دیگر عوامل کی وجہ سے ہوتوا سے عربی میں ' تصنحم بسبب رفع الا سعار '' اورائگریزی میں ' کاسٹ پش انفلیشن ' (Cost Push Inflation) کہتے ہیں۔ تفریطِ زر:

افراطِ زرکے برعکس اگر قیمتوں میں کمی ہوجائے تو زر کی قدر میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ قیمتوں کی اس کمی اور زر کی قدر میں اضافے کوار دومیں'' تفریطِ زر''عربی میں'' انسک م''اور انگریزی میں''ڈی فلیشن'' (Deflation) کہتے ہیں۔

قيمتون كااشارىية

اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ کرفند رِزر، افراطِ زراورتفر بطِ زرکی پیائش معلوم کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک حسابی طریقہ ہے جسے اردومیں''قیمتوں کا اشاریہ''عربی میں'' قسے۔ائے مة الأسعاد''اوائگریزی میں''پرائس انٹریکس'' (Price Index) کہتے ہیں۔

اس کاطریقہ یہ ہے کہ جس مدت کے دوران افراط یا تفریط ذرمعلوم کرنا ہو،اس مدت کی ابتداء اور انہاء کے وقت عام ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں لے کر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے، بعنی ان قیمتوں میں اوسطاً کتنے فیصداضافہ یا کمی ہوئی ہے۔ یہ سادہ اوسط ہے جوقد رِزرکی صحیح بیائش نہیں کرسکتی، لہٰذا صحیح بیائش کے لیے ہر چیز کی اہمیت کے مطابق ا۔۔ اس وزن ویا

جاتا ہے جے عربی میں ' وزن البط ائع 'اورانگریزی میں ' ویٹ آف کماڈٹی' ( Weight ) البط حاصل ( of Commodity ) کہتے ہیں۔ اس وزن کوسادہ اوسط میں ضرب دے کر جواوسط حاصل ہوتی ہے، وہ اردو میں ' وزن داراوسط' عربی میں ' السمعدل الموزون 'اورانگریزی میں ' ویٹیٹر ایور تک ' ( ویٹیٹر ایور تک ' ( Weighted Average ) کہلاتی ہے۔ اس سے قدِر زر میں کی بیش معلوم کی جاتی ہے جو در حقیقت خودا کی تخمینی چیز ہے۔ '

افراط زركا دائيكيون برار:

نوٹ کی ایک قیمت اسمیہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے اور دوسری قوت خرید ہوتی ہے جس کوعربی میں'' رئیل ویلیو' ( Real ہے جس کوعربی میں'' رئیل ویلیو' ( Value کہتے ہیں جو افراطِ زر کی صورت میں کم ہوجاتی ہے۔ اب اگر ایک شخص کا دوسر کے ذمے قرض ہے تو اس کی ادائیگی قیمت اسمیہ کے مطابق کی جائے گی یا قوت خرید کے مطابق ، اس بارے میں تین نظر ہے ہیں:

1 - نوٹ دراصل سونے کی رسید ہے، اس لیے اصل و بین سونا ہے، الہذا اس مقدار کا سونایا اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔

2 - نوٹ کالین دین دراصل سونے کالین دین ہے،الہذا ادائیگی سونے کی قیمت سے دابستہ ہوگی، کیونکہ اگر فلوس کی قیمت ہے دابستہ ہوگی، کیونکہ اگر فلوس کی قیمت بڑھ گئی ہا کم ہوگئی تو امام ابو یوسف کے ہاں ادائیگی قیمت کے اعتبار سے ہوگی۔اس کا جواب یہ ہے کہ فلوس سونے اور چاندی سے مربوط ہوتے تھے اور فوٹ مربوط نہیں، لہذا نوٹ کوفلوس پر قیاس کرنا تھے نہیں، بلکہ ستفل خمن اصطلاحی ہے۔

3 - ادائیگیوں کو'' قیمتوں کے اشاریے''سے دابستہ کیا جائے، کیونکہ نوٹ کے پیچھے آج کل صرف اشیاء کا مجموعہ ہے، لہذا در حقیقت اشیاء کا مجموعہ ہی قرض ہے اور'' الأ قراض تقضی ہا مثالها'' والے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اشیاء کا مجموعہ یااس کی قیمت اداکی جائے جو ''قیمتوں کے اشاریے''ہی سے معلوم ہوسکتی ہے، کیکن پینظریہ کی وجوہ سے صحیح نہیں:

کاولاً تو اس کیے کہ نوٹ کے پیچھے متعین اشیاء کا مجموعہ نہیں اور قیمتوں کا اشار یہ خود ایک تخینی چیز ہے جس کومعیار بنانا درست نہیں۔

اس کیے کہ اس نظریے کے مطابق ادائیگی میں مثلیت باعتبار قبت هیقیہ ہونی

جاہیے، جبکہ شریعت میں قرض کی ادائیگی میں مثلیت کا اعتبار مقدار میں ہے، حقیقی قیمت میں نہیں۔ ﷺ تیسرا اس لیے کہ قیمتوں کا اشار بیدا یک تخمینی چیز ہے جس سے اموال ربوبیہ میں مجازفت لازم آتی ہے جوشرعاً جائز نہیں۔

البتہ یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ نوٹ کی قوت خرید کم ہونے کے بعد نوٹوں کی اتنی ہی مقدار داپس کرنا جتنی لی تھی ،قرض خواہ پرظلم ہے۔

ال کا جواب میہ ہے کہ روپے کی قدر کم ہونے میں قرض لینے والے کا کوئی دخل نہیں کہ ذمہ داری اس پر ڈالی جاسکے اور ہمدر دی کے لیے دوسرے کو قرض دینا ایسا ہے جیسا کہ اپنے پال رقم محفوظ کر لی جائے اور اس صورت میں تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ، لہذا یہاں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ، لہذا یہاں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ۔ دوسری بات میہ ہے کہ اگر میاصول شیح ہے تو بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جاری ہونا چا ہے ، حالانکہ وہاں کسی کے ہاں بھی ایسانہیں ہوتا۔

ای طرح افراطِ زر کی صورت میں اگر زیادہ ادائیگی ضروری ہے تو تفریطِ زر کی صورت میں کمی بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں ۔

سوال نمبر 31: بینک کیا ہے؟ اس کے پس منظر ، سر مایے اور اس کے استعال پر روشی ڈالیے۔ جواب بینک:

بینک وہ تنجارتی ادارہ ہے جولوگوں کی رقبیں جمع کرکے تا جروں ،صنعتکاروں ،زمینداروں اور دیگرضر درت مندافراد کوقرض فراہم کرتا ہے۔ پس منظر:

بینک کی ابتدااس طرح ہوئی کہلوگ اپناسونا صرافوں کے پاس امانت رکھوادیتے تھے اور سونا ران کواس کی رسید تھا دیتے۔ رفتہ رفتہ سونے کی بجائے ان رسیدوں سے معاملات ہونے لگے۔ صرافوں نے جب بیصورت حال دیکھی تو لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسر بےلوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا۔ یہی شکل بعد بیں ایک منظم ادارے، لیمنی بینک کی صورت اختیار کرگئی۔ سرمایہ:

بینک میں لوگوں کی رکھی ہوئی رقوم بینک کا سرمایہ ہوتا ہے جسے اردو میں'' امانتی'' عربی میں''و دائع''اورائگریزی میں''ڈ پازٹس''(Deposits) کہتے ہیں۔اس کی تین قسمیں ہیں۔ 1 - كرنث اكاؤنث (Current Account): وه كھاتہ جس ميں ركھي ہوئي رقم پرسودنہيں ملتا اور كسى بھى وقت ،كسى بھى مقدار ميں وه رقم نكلوائي جاسكتى ہے۔اس كواردو ميں ''روال مد'' اور عربي مين' المحساب المجارى'' كہتے ہيں۔

2 – سیونگ اکاؤنٹ (Saving Account): وہ کھاتہ جس میں رکھی ہوئی رقم پرسود ملتا ہے اور اس سے رقم نکلوانے پرمختلف پابندیاں ہوتی ہیں۔اس کوار دومیں'' بجت کھاتۂ'' اور عربی میں''حساب التو فیر'' کہتے ہیں۔

3 - فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit): وہ کھاتہ جس میں ایک خاص مت کے لیے رقم رکھوائی جاتی ہے جس پر بینک کی طرف سے سود ملتا ہے اور مقررہ مدت سے پہلے رقم بینک سے نہیں نکالی جاسکتی۔ اس کوعر بی میں '' و دائع ثابتہ '' کہتے ہیں۔ مرمانے کا استعال:

بینک کے پاس جب ان تین قتم کے ڈیا زٹ سے سر مایہ جمع ہوتا ہے اور پھھاس کا ابتدائی سر مایہ بھی ہوتا ہے تو د ہ اس تمام سر ما ہے کوتین حصول میں تقسیم کر کے استعمال کرتا ہے۔

1 - مرکزی بینک ڈپازیٹر کے مفادات کے شخفظ کے لیے تمام تجارتی بینکوں کواس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا اتنا فیصد حصہ (جوآج کل جالیس فیصد ہے) مرکزی بینک کے پاس جمع کریں، اس لیے ہر بینک سرمایے کا پچھ حصہ سیال شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرادیتا ہے جس پر اسٹیٹ بینک اسے سود دیتا ہے۔ اس کوعر کی میں'' احتیاطی السیو لذ''اورانگریزی میں''لکو پٹرٹی ریزرو''(Liquidity Reserve) کہتے ہیں۔

سیال سرمایے سے مراد نفتد (کیش) دوسر ہے بینکوں میں موجودا کاؤنٹ اور ہروہ سرمایہ ہے جوجلد نفتہ پذیر ہو، یعنی مختلف سرکاری شمسکات اور دستاویز ات وغیرہ۔اس'' نفتہ پذیری'' کوعر بی میں''المسیولیة''اورانگریزی میں''لِکویڈٹی''(Liquidity) کہتے ہیں۔

2 - بینک کچھ سرمایہ کیش کی صورت میں ،مثلاً پانچ فیصد اپنے پاس رکھتا ہے تا کہ ڈیازیٹرز کے مطالبات بورے کر سکے۔

۔ 3 – ان دونوں تنہوں کے علاوہ بقیہ سر مایے سے بدیک تجارت کرتا ہے جس کی تفصیل آگے'' بینک کے وظا کف''میں آئے گی۔ سوال نمبر32: بینک کے وظائف میں سے تمویل پر تفصیل سے لکھیں۔ نیز تمویل کے اعتبار سے بینک کی اقسام بیان کریں۔ اعتبار سے بینک کی اقسام بیان کریں۔

جواب بتمويل:

بینک کے وظا کف میں تمویل ، تخلیق زراور در آمد وبر آمد میں واسطہ بننا وغیرہ شامل بیں۔ بینک لوگوں کوان کی ضرور یات خصوصاً زراعت ،صنعت اور تجارت کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ قرضے فراہم کرنے کوار دومیں'' سرمایہ کاری''اور عربی میں'' تسمہ ویں ل' کہتے ہیں۔

اقسام:

مدت کے اعتبار سے قرضوں کی دوسمیں ہیں:

طويل الميعاد قرضے:

سيم وماً چهاه مت زائد مدت كے ليے ہوتے ہيں۔ ان كوعر بي مين "ائتمان طويل الأجل" اور انگريزي مين "لانگ ٹرم كريٹرٹ "(Long Term Credit) كہتے ہيں۔ قصير الميعاد قرضے:

یے عموماً تین یا چھ ماہ تک کے لیے ہوتے ہیں۔ان کوعر بی میں'' ائتسمان قصیر الأجل'' اورانگریزی میں''شارٹ ٹرم کریڈٹ'(Short Term Credit) کہتے ہیں۔

مقصد کے اعتبارے قرضوں کی تین قتمیں ہیں:

1 – روز مرہ کی تجارتی ضروریات، مثلاً: بلوں ، تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جوقر ضے لیے جوقر ضے لیے جاتے ہیں، ان کوانگریزی میں'' اُور ہیڈالیکسپینسز''(Over Head Expenses) کہتے ہیں۔

2 - کاروبار کے روال اخراجات، مثلا: سامانِ تجارت کی خرید آری وغیرہ کے لیے جو قرض لیاجا تاہے، ان کوعر بی میں'' ورکنگ قرض لیاجا تاہے، ان کوعر بی میں'' ورکنگ کینیٹل''(Working Capital) کہتے ہیں۔

3 - بڑے بڑے منصوبوں کے لیے جوقرض لیاجا تا ہے،اس کوعر بی میں'' تمویل المسادیع''اورانگریزی میں' پراجیک فائنانسنگ''(Project Financing) کتے ہیں۔

#### قرض دينے كاطريقة كار:

بینکول کومرکزی بینک کی طرف ہے مقرر کردہ حد کے اندر قرضے دینے کی اجازت ہوتی ہے،اس حدکوع بی بین "کریڈٹ سیلنگ" ( Credit ) "کریڈٹ سیلنگ" ( Credit ) کہتے ہیں۔حدمقرر کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، مثلا کسی خاص شعبے، جسے زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی طرف بینکوں کارخ کردیا جاتا ہے۔ بھی افراطِ زرکنٹرول کرنے کے لیے حدمقرر کی جاتی ہے ۔.. وغیرہ وغیرہ۔

''سقف الاعتماد' کے اندرر ہتے ہوئے بینک قرض لینے والے تخص کے کوائف کا جائزہ
لے کرایک حدمقرر کردیتا ہے کہ اتن مدت میں ہم اتنا قرض دے سکتے ہیں۔اس حدمقرر کرنے
کوعربی میں'' سینکش آف دی لیمٹ'
کوعربی میں'' سینکش آف دی لیمٹ'
کوعربی میں'' سینکش آف دی لیمٹ میں (سینکش آف دی لیمٹ میں )
کھتے ہیں۔اس کے بعداس شخص کے لیے بینک میں اکا کونٹ کھول دیا جاتا ہے،اس مدت کے دوران وہ جتنی رقم جتنے دن کے لیے قرض لیتا ہے، اس مدت کے دوران وہ جتنی رقم جتنے دن کے لیے قرض لیتا ہے، اس حسود لیتا ہے۔

بینک کی اقسام:

تمویل، یعنی سرمایکاری کے اعتبارے بینک کی چواقسام ہیں:

#### 1 - زرعی بینک:

وہ بینک جوزراعت کے شعبے میں قرض فراہم کرتا ہے۔اسے عربی میں ' السمصوف الزراعیٰ' اورانگریزی میں 'ایگریکلچرل بینک' کہتے ہیں۔

## 2 - منعتی بینک:

وہ بینک جو صنعتی شعبے میں قرض فراہم کرتاہے،اس کو عربی میں'' المصوف الصناعی'' اورانگریزی میں'' انڈسٹریل بینک'' کہتے ہیں۔

## 3 – ترقیاتی بینک:

وہ بینک جوکسی بھی شعبے میں تر قیاتی کا مول کے لیے قرض فراہم کرتا ہے۔اس کوعر بی میں''بنک التنمیة اورانگریزی میں''ڈیویلیمنٹ بینک'' کہتے ہیں۔

### 4 - كوآيريوبيك:

دہ بینک جوامداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور ممبران ہی کو قرض فراہم کرتا ہے۔اسے عربی میں'' المصرف التعاونی'' کہتے ہیں۔

### 5 - انوسمنٹ بینک:

وہ بینک جس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ - سریش سر

6 - كمرشل بينك:

وہ بینک جوتمام شعبوں میں قرض فراہم کرتا ہے۔اسے عربی میں'' الب نک التہ جُـُـــاد کہتے ہیں۔

سوال نمبر 33: ایل می کیاہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔

#### جواب:

بین الاقوا می تجارت میں جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآ مرکزا چاہتا ہے تو وہ برآ مدکنندہ شخص کواعتاد دلانے کے لیے اپنے بینک سے ایک صانت نامہ (کہ یہ چیز فلاں شخص کوفر وخت کردی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں) وصول کرتا ہے جس کوعر بی میں "خطاب المناحة ماد" اورانگریزی میں 'لیٹرآ ف کریڈٹ' 'خطاب المناحة ماد ''اورانگریزی میں' لیٹرآ ف کریڈٹ' 'خطاب المناحة کی کہتے ہیں۔ (Letter of Credit) اورآ سانی کے لیے" ایل میں 'کریٹ ہیں۔

بینک بیضانت نامہ (ایل ، س) برآ مدکنندہ کے بینک (جسے گوشی اے نگ بینک کہتے ہیں) کو بھیج دیتا ہے۔ ایل ، سی پہنچنے پر وہاں سے مال جہاز میں بک کرادیا جاتا ہے اور جہاز ران کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے جسے عربی میں" بولیہ صفہ الشحین "اور انگریزی میں" بل آف لوڈ نگ" کہتے ہیں۔" گوشی اے ننگ بینک" یہ بل وغیرہ ایل سی انگریزی میں" بل آف لوڈ نگ" کہتے ہیں۔" گوشی اے ننگ بینک" یہ بل وغیرہ ایل سی کھولنے والے بینک کے پاس بھیجتا ہے اور وہ یہ کا غذات وکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کرتا ہے۔ پھر بینک یہ کاغذات اور مال درآ مدکنندہ کود ہے کراس سے رقم وصول کرتا ہے۔ پھر بینک یہ کاغذات اور مال درآ مدکنندہ کو وقت پوری رقم اداکردی تھی تو اس کوار دو میں" فیسے الاعت ماد بغطاء کامل" کہتے ہیں اور اگر مال مارجن پرایل سی کھولنا" اور عربی میں" فیسے الاعت ماد بغطاء کامل" کہتے ہیں اور اگر

اس سے پہلے پچھرقم بھی ادانہیں کی تھی تواہے'' زیرِ و مارجن پرایل ہی کھولنا'' کہتے ہیں۔ اور اگر پچھادائیگی ایل ہی کھولتے وقت ہو چکی ہوتو جتنا فیصد ادا کیا گیا تھا، اینے ہی فیصد مارجن پرایل ہی کھولنا کہتے ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درآ مدکنندہ مال وصول کرنے کے بعدا یک معین مدت میں ادائیگی کرتا ہے۔

ایلی کھولنے والا بینک درآ مدکنندہ کی طرف ہے تمام معاملات کی وکالت اور اوائیگی کی ضانت لیتا ہے۔ اس وکالت اور ضانت پروہ اجرت لیتا ہے اور اگر درآ مدکنندہ کے پاس اوائیگی کے لیے رقم نہ ہوتو وہ اسے قرض بھی دیتا ہے جس پراسے سود ملتا ہے۔ اس کوعر بی میں ''تسموی سال السوار دات ''اور انگریزی میں''امپورٹ فائنانسنگ' (Financing) کہتے ہیں۔

دوسری طرف' تگوشی اے ٹنگ بینک' صرف وکالت کرتا ہے جس پراسے اجرت ملتی ہے اور اگر خریدار بروقت اوائیگی نہ کر ہے تو وہ برآ مدکنندہ کواپنی طرف سے فوراً اوائیگی کرتا ہے جواس کے فرعے قرض بن جاتا ہے اور بھی برآ مدکنندہ مصنوعات تیار کر کے باہر ملک بھیجنے کے لیے ای بینک سے قرض لیتا ہے۔ اس کوعر بی بین ' تسسم سویسل السے شرض لیتا ہے۔ اس کوعر بی بین ' تسسم سویسل السے "ایونائلا چیزائی بین ' ویکسپورٹ فائنانسنگ' (Export Fianancing) کہتے ہیں۔

سوال نمبر 34: بل آف البين كي كيت بين؟ نيز خليق زر كالمل كس طرح انجام يا تا هي؟ جواب:

بیج مؤجل میں بالع کورقم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خریدار کے نام بل بنا تا ہے جس پر خریداری تحرید کورسی کا کے ذریعے اتنی رقم کی خریداری کر راکھ کردسی خطر کرا ہے کہ میرے ذمے فلال تاریخ کواس بل کے ذریعے اتنی رقم کی ادائیگی واجب ہے۔ اس بل کوار دومیں' ہنڈی' عربی میں ' کہ مبیاللہ ''اورانگریزی میں '' بل آف ایک بیت پر '' کا اس کی بیت پر '' کا اس کی بیت پر انگار کے اس کو کھی ہوئی قیمت سے کچھ کم پرآ کے فروخت کردیتا ہے۔ تیسر انتخص بھی رقم میں کو تی کرئے آگے فروخت کردیتا ہے۔ تیسر انتخص بھی رقم میں کو تی کرئے آگے فروخت کرسکتا ہے۔ کو تی کرنے کے اس ممل کوار دومیں' بید لگانا'' میں کو تی کرئے آگے فروخت کرسکتا ہے۔ کو تی کرئے تی کے اس ممل کوار دومیں' بید لگانا'' میں کہتے ہیں۔

## تخليق زركاعمل:

بینک پہلے سے موجود زر میں اضافہ کرکے زر کے پھیلاؤ کو بڑھا تا ہے۔اس کو''تخلیق زر''یا''تخلیق اعتبار'' کہتے ہیں۔

لوگ اپنی رقم کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں اور بینک کی طرف ہے لوگوں کو قرض دینے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کے لیے اکاؤنٹ کھول کراس کو چیک بک دے دیتا ہے تا کہ وہ بوقت ضرورت چیک کے ذریعے رقم نکالے۔اب جس نے قرض لیا ہے یا تواس نے صرف اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک لی ہے یا نقذرقم لے کر دوبارہ اس بینک میں رکھوائے گا۔اس سے جتنی رقم کا مزیدا کاؤنٹ کھولا گیا ،ا تناہی زرمیں اضافہ ہوا اور بینک میں رکھوائے گا۔اس سے جتنی رقم کا مزیدا کاؤنٹ کھولا گیا ،ا تناہی زرمیں اضافہ ہوا اور اگروہ کی اور بینک میں رقم رکھوا دیتا ہے تواس بینک کے ڈیازٹ بڑھ جا کیں گے ، حالا نکہ نوٹ اسے جتنے ہیلے سے تھے۔اس کو 'دخلیق زر' کہتے ہیں۔

بینک کے زرگو بڑھانے میں 'فلوٹ' (Float) کینی وہ رقم جس پر بینک کوسودادانہیں کرنا پڑتا ہے، کوبھی بڑا دخل ہوتا ہے۔اس میں فل مار جن ایل سی سے حاصل شدہ رقم اور جج درخواستوں سے حاصل شدہ رقم وغیرہ شامل ہیں۔اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بینک اپنے پاس موجود رقم ہے گئی گنازیادہ کا فائدہ اٹھا تا ہے۔

سوال نمبر 35: مرکزی بینک کی اہمیت پرروشی ڈالیس۔ نیز اس کے وظا نف بھی بیان کریں۔ جواب:

مرکزی بینک تمام تجارتی بینکوں کا نگران ہوتا ہے۔ ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کوعربی میں'' البنک السوئیسئی اس کوعربی میں'' سینٹرل بینک' (Central Bank) کہتے ہیں۔

### مرکزی بینک کے وظائف:

مرکزی بینک متعددوظا نف ( فنکشنز :Functions ) انجام دیتا ہے:

1 - یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے۔ حکومت کی رقبیں اس میں رکھی جاتی ہیں۔ بوقتِ ضرورت معمولی شرح سود پر حکومت کوقر ضہ بھی دیتا ہے۔

2 - مرکزی بینک زرمبادله کومحفوظ رکھتا ہے،اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور بوفت ضرورت

اس کا جرا کرتاہے۔

3 - مركزى بينك معاشى باليسيول مين حكومت كامشير موتا --

4 - وہ تمام تجارتی بینکون کی نگرانی کرتا ہے اور ان کانظم وضبط برقرار رکھتا ہے۔اس

مقصد کے لیے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے:

اول میہ کہ کسی بھی بینک کے قیام سے پہلے تمام ضروری باتوں کا جائزہ لے کراسے لائسنس جاری کردیتا ہے۔

دوسرایه که معاشی نقط نظر سے جہاں کسی علاقے یا خاص شعبے، مثلاً زراعت، تجارت یا صنعت وغیرہ میں سر مایہ کاری کی ضرورت ہوتو وہ دوسر ہے تجارتی بینکوں کو وہاں زیادہ قرضے دینے کا یا بند بنا تا ہے۔

تیسرایه که کھانتہ داروں کی رقوم کے تحفظ کے لیے قواعد وضوابط بنا تا ہے۔

چوتھا یہ کہ اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ ہر بینک مالی طور پر متحکم ہواور اس میں اپنے ذمے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت رہے۔

پانچواں یہ کہ تجارتی بینکوں کے باہمی لین دین کا تصفیہ کرتا ہے۔اس مقصد کے لیے مرکزی بینک میں ایک شعبہ کام کرتا ہے جسے اردومیں'' تصفیہ گھر''عربی میں'' غسب وفقہ المقاصة ''اورا گریزی میں'' کلیرنگ ہاؤس' (Clearing House) کہاجاتا ہے۔

چھٹا یہ کہ دوسرے بینکول کو بوقت ضرورت قریضے دیتا ہے۔

5 – مرکزی بینک ملک بھر میں زر کے بہاؤ ،افراطِ زراورتفر بطِ زرکو کنٹرول کرتا ہے۔ زرکو پھیلانے یاسکیٹرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں:

پہلاطریقہ یہ ہے کہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح سود پر قرضہ دیتا ہے، اگر مرکزی بینک اسے بڑھادے تو تجارتی بینک بھی عوام کوزیادہ سود پر قرضہ دیں گے جس کی وجہ سے لوگ قرضہ کم لیں گے اور زر کی گردش کم ہوجائے گی۔اس کے برعکس اگر مرکزی بینک شرح سود کو گھٹائے گا تو تجارتی بینک بھی اسے گھٹا دیں گے جس کی وجہ سے لوگ قرضہ زیادہ لیس گے اور زر کی رسد اور گردش بڑھ جائے گی۔

دوسرے طریقے کو سمجھنے سے پہلےٹریژری بل کو سمجھنا ضروری ہے۔ تجارتی بینکوں سے

قرض حاصل کرنے کے لیے "مرکزی بینک" ایک بل جاری کرتا ہے جس کوعربی میں "سنسدات السخے نظامیلاً برین میں" ٹریژری بل" (Treasury Bill) کہتے ہیں۔ایک بل کی" قیمۃ اسمیۃ "سورو پے مقرر کر کے اس سے کم قیمت پر متعین مدت (عمو ما چیس ایک بل کی" قیمۃ اسمیۃ "سورو پے مقرر کر کے اس سے کم قیمت پر متعین مدت (عمو ما چیس او) کے لیے تجارتی بینکوں کو بیچا جاتا ہے۔ ہر بینک کی طلب کے مطابق بل دے کر قم اس سے وصول کر لی جاتی ہے۔ اب جس بینک نے رید بل مثلاً: 86رو پے میں خریدا، وہ چچہ ماہ کے بعد اس کے پورے سورو پے وصول کر سے گا اور چودہ رو پے اس کا سود ہوگا۔ ہنڈی کی طرح بعد اس بل کی ڈسکاؤ نشگ کر کے ، یعنی بید لگا کر دوسر بے لوگوں کو بھی فروخت کیا جاسکتا ہے۔

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ جب زر کا پھیلاؤ کم کرنامقصود ہوتو مرکزی بینک''ٹریژری بل'' کم قیمت پرفروخت کرنے لگتاہے جس کے نتیجے میں تجارتی بینک زیادہ سے زیادہ بل خریدنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بینکول کا زرمر کزی بینک میں چلا جا تا ہے اور بینکوں کے پاس سرمایہ کم رہ جانے کی وجہ سے قرضوں کی فراہمی کم ہوکر تخلیق زر کاعمل بھی کم ہوجا تا ہے۔

اس کے برعکس اگر ذرکا بھیلا و بڑھانا مقصود ہوتو مرکزی بینکٹریڈری بل زیادہ قیمت پر خرید نے کے لیے کھلے بازار میں آجا تا ہے۔ لوگ بل نے کرمرکزی بینک سے رقم لیتے ہیں جس کی وجہ سے مرکزی بینک کا زرعام لوگوں کے پاس چلاجا تا ہے اور زر پھیل جا تا ہے۔ اس کی وجہ سے مرکزی بینک کا زرعام لوگوں کے پاس چلاجا تا ہے اور زر پھیل جا تا ہے۔ اس کی وجہ سے مرکزی بینک کا زرعام لوگوں کے اس وق المفتوحة "اور انگریزی میں" او پن

مارکیٹ آپریش''(Open Market Operation) کہتے ہیں۔

تیسراطریقہ ہے کہ مرکزی بینک ریزروکی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زرکی رسد پراٹر
انداز ہوتا ہے۔ مرکزی بینک اگر ریزروکم کر بے تو بینکوں کے پاس قرضہ دینے کے لیے سرمایہ
زیادہ ہونے کی وجہ سے تخلیق زرکا عمل بڑھ جاتا ہے اورا گروہ ریزروزیادہ کر لے تو بینک کے
پاس قرضہ دینے کے لیے سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے تخلیق زرکا عمل بھی کم ہوجاتا ہے۔
چوتھا طریقہ ہے کہ سودکی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
پانچوال طریقہ ہے ہے کہ قرضہ جاری کرنے کی حد بندی کرکے یا مختلف شعبوں کے
کوئے مقرر کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ ان پابندیوں سے بینک کم قرضے جاری
کوئیس گے اور تخلیق زر میں کی ہوگی۔

چھٹاطریقہ یہ کہ مرکزی بینک نوٹ چھاپ کربھی ذرکے بہاؤپراٹر انداز ہوسکتا ہے۔ 6 – مرکزی بینک کے وظائف میں بینکوں کے لیے قرضہ دینے کا ایسا نظام مقرر کرنا بھی شامل ہے جس سے لوگوں کوبھی نقصان نہ ہواور ملکی معاشی نظام یا بینک کی اپنی مالی حالت میں بھی عدم استحکام پیدانہ ہو۔

7 - مرکزی بینک، بینکوں کےعلاوہ دوسرے مالیاتی اداروں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 36: بینک کےعلاوہ دوسرے مالیاتی اداروں پر پختصر نوٹ کھیں۔ جواب:

بینک کے علاوہ کچھ اور ادارے بھی لوگوں سے سرمایہ جمع کرکے آگے تمویل کرتے ہیں۔ ان اداروں اور بینک میں بیفرق ہوتا ہے کہ ان میں کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہوتے ،صرف فکسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں۔ ای طرح یہ بین الاقوامی تجارت میں واسط نہیں بنتے۔ ایسے اداروں کوعر بی میں 'الے مؤسسات المسالیة غیر المصر فوا فلا کر بزی میں 'نان بینکنگ فنائش انسٹی ٹیوش' (Institution کہتے ہیں۔ ایسے مالیاتی اداروں کی کئی تشمیں ہیں:

## 1 - ترقیاتی شویلی ادارے:

یہ بین الاقوامی اداروں اور اسٹیٹ بینک سے امداد لے کرمختلف تر قباتی منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ہرایسے ادار ہے کوانگریزی میں'' ڈیویلپمنٹ فنانشل انسٹی ٹیوٹن' اور آسانی کے لیے''ڈی، ایف، آئی''(D.F.I) بھی کہتے ہیں۔

## 2 - الكريكليرويليمنث بينك آف بإكتان:

یہ عالمی ادارے اور اسٹیٹ بینک سے سرمایہ لے کر شعبۂ زراعت میں ترقی کے لیے تمویل کرتا ہے۔ آسانی کے لیے تمویل کرتا ہے۔ آسانی کے لیے اسے 'اے و کی ، پی ' (A.D.B.P) بھی کہتے ہیں۔ 3 - کوآپریلیوسوسائٹی:

یدادارہ امداد باہمی کے لیے قائم ہوکر صرف ایئے ممبران کو قرض دیتا ہے۔ اس کوعر بی میں''جسم سعیدہ تسع''لاوانگیاؤیزی میں'' کوآپریٹیوسوسائی'' ( Co-Operative ) Society ) کہتے ہیں۔

### 4 – ليزنگ ممپني:

یے کمینیاں اجارے کے طریقے پرسر مایی فراہم کرتی ہیں جس کی تفصیل ان شاءاللہ آ گے آئے گی۔ 5 - میشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ:

یدادارہ شیئرز کی طرح یونٹ جاری کر کے عام لوگوں سے سرمایہ حاصل کر کے مختلف نفع بخش کاموں میں سرمایہ کاری کرتا ہے اور حاصل شدہ نفع لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آسانی کے لیے اسے 'این 'آئی ،ٹی''(N.I.T) بھی کہتے ہیں۔

6 - انوسمنت كاربوريش آف ياكسان:

یے بھی این آئی ٹی کی طرح لوگوں سے رقم جمع کرتا ہے اوراس سے سر مایہ کاری کر کے ان میں نفع تقسیم کرتا ہے۔ آسانے کے لیے اسے' آئی سی پی میوچل' فنڈ بھی کہتے ہیں۔ ''آئی سی ٹی''(I.C.P) بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے لیے اکاؤنٹ کھول

ای کی پی (۱.۷.۴) بیرون ملک رہے والے تو توں کے بیے ا کاوٹک ھول دیتاہے جس میں وہ اپنی رقم جمع کرادیتے ہیں۔ پھر' آئی سی پی' اپنے اختیار سے یا ا کاؤنٹ کھولنے والے کی طرف سے بیر بتانے پر'' کہ فلال کمپنی کے شیئر زلیے جا کیں' مختلف کمپنیوں کے شیئر زخر یدکر سر مایدکاری کرتا ہے۔

"آئی ی نی "کا ایک کام بینجی ہے کہ آگر کسی کوزیادہ قرضے کی ضرورت ہوتو ہے ادارہ کئی بینکوں کوملا کرمجموعی طور پر قرض کا انتظام کرتا ہے۔

سوال نمبر 37: سودی بینکاری کے متبادل نظام اور بینک کے شرعی طریقة کار پرروشی ڈالیس۔ جواب:

مروجہ بینکنگ کی بنیاد سود ہے۔سودختم کر کے بینکنگ کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔

1 - سودی بدیکاری کے متبادل کا مطلب میہ ہے کہ بدیک کے ضروری یا مفید کا موں کی انجام وہی کے فیر وری یا مفید کا موں کی انجام وہی کے لیے شریعت کے اصولوں کے مطابق ایسا طریقۂ کاراختیار کیا جائے جس سے شریعت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے معاشی مقاصد پورے ہوں اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوسکے ،ان سے صرف نظر کیا جائے۔

2 - سود کی ممانعت کا ارتھسیم دولت کے بورے نظام پر پڑتا ہے،اس لیے سود کا شرعی

متبادل لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب وہ نہیں رہے گا جوسودی نظام میں پایا جاتا ہے۔

3 - آج کل معاشی حالات کے پیش نظر بیضروری ہے کہ لوگوں کی منتشر انفرادی پیتوں کو بچا کرکے انہیں صنعت و تجارت میں استعال کیا جائے ، لیکن اس کے لیے سودی بینک قرض کا راستہ اختیار کرکے صرف روپے کالین دین کرتا ہے ، اس کا اس سے سرور کا رنہیں ہوتا کہ منافع کتنا ہے اور کاروبار ہے کس کوفائدہ اور کس کوفقصان پہنچ رہا ہے۔ بینکنگ کا شری طریقہ کار:

اسلامی احکام کی رو سے بینک ایک ایسا تجارتی ادارہ ہوگا جو بہت سارے لوگوں کی بچتوں کواکٹھا کرکے ان کو براہ راست کا زوبار میں لگائے گا اور وہ سارے لوگ براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بن کرنفع ونقصان میں سب شریک رہیں گے۔

بینکنگ کاتعلق ایک طرف بینک میں اپنی رقمیں رکھوانے والے ڈپازٹر سے اور دوسری طرف بینک سے سر مایہ لیٹے والے کلائنٹس سے ہوتا ہے۔

بینک بین موجود" امانت" حقیقت بین قرض ہوتا ہے۔ اسلامی طریقے کے مطابق "امانت دارول" کے ساتھ بینک شرکت یا مضار بت کا معاملہ کرے گا۔ رقم رکھوانے والے "رب المال" بینک "مضارب" اور لگایا ہوا سرمایہ" دائس السمال" ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ بین رکھی ہوئی رقم غیر سودی قرض ہوگی۔ سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ کومضار بت یا شرکت سے بدلنے بین شرکت کا عام قاعدہ کہ" تمام کھا تہ داروں کی رقم ایک ساتھ آئے اور ایک ہی وقت پر نفع ونقصان کا حساب کیا جائے" بینک میں قابلِ عمل نہیں ، کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ لہذا اس کی ایک صورت ہی ہے کہ شرکت کی مدت مقرر کر کے ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرانے اور نکلوانے کا طریقہ اپنایا جائے ، پھر ہر مدت کے اختا م برنفع ونقصان کا حساب کرلیا جائے۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ شرکت ومضاربت میں شرکاء جب جاہیں بینک سے رقمیں نکالیں اور جب چاہیں اپنی رقمیں اس میں جمع کریں اور جب مدت شرکت ختم ہوتو دیکھا جائے کہ اس مدت میں کس شخص کی کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی ؟ اور فی روپیی فی یوم منافع کا اوسط کیارہا۔اس کے حساب سے نفع تقسیم کردیا جائے،اس کواکاؤنٹنگ کی اصطلاح کے مطابق عربی میں'' ( Daily ) عربی میں'' السحسساب الیسومی ''اورانگریزی میں'' ڈیلی پروڈ کٹ بیسس'' ( Product Basis ) کہاجا تا ہے۔

اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقربی ہوتی ہے، کی کے حقیقی نفع کا کی حصد دوسر ہے کے پاس جاسکتا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشاع طور پرمخلوط ہوتے ہیں، لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے بینہیں دیکھا جاتا کہ ہرایک کے سرمائے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمائے سے جو مجموعی نفع ہوا ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے، بشرطیکہ تمام شرکاء اس پر داضی ہوں، لہذا مروجہ طریقے سے نفع کی تقسیم کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ فائدہ:

اگرکوئی شخص درمیانِ مدت میں بینک سے بالکلیہ نکل رہا ہو، یعنی اپنی پوری رقم بینک سے نکال رہا ہوتو اس صورت میں بینک اس کو نفع تقسیم نہیں کررہا، بلکہ بینک اس کا حصہ خرید رہا

سوال نمبر 38: شركت اورمضاربت پرتفصيل مسلكھيں۔

جواب: شركت اورمضاربت:

شریعت کے مطابق سر ہایہ فراہم کرنے کے کئی طریقے ہیں،ان میں سے بنیادی طریقہ جوسود کا صحیح اسلامی متبادل ہے،شرکت اور مضاربت ہے۔ بیتمویل کا نہایت مثالی، عا دلانہ اور منصفانہ طریقہ ہے۔

شرکت اورمضار بت میں بنیا دی فرق ہیہ ہے کہ شرکت میں شرکاء سرمائے میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی ، جبکہ مضار بت میں ایک طرف سے صرف سرمایہ ہوتا ہے ، سرمایہ فراہم کرنے والے کو' رب المال' کہتے ہیں اور دوسری طرف والا صرف عمل کرتا ہے ، اس کو ''مضار ب' کہتے ہیں۔ شرکت ومضار بت کے چندا صول ہیں جن کی رعایت ضروری ہے:

1 – سرمائے کے تناسب سے متعین نفع مقرر کرنا جا تزنہیں ، بلکہ حقیقی نفع کا فیصد حصہ مقرر کیا جائے گا۔

2 - نفع کی تقسیم بفتدر سر مایی ضروری نہیں، بلکہ جو تناسب شرکاء جا ہیں باہمی رضا مندی

ے مطے کرسکتے ہیں، البتہ کام نہ کرنے کی شرط لگانے والے شریک کا نفع اس کے سرمایے کے تناسب سے زیادہ نہیں ہوسکتا۔ مختلف شرکاء کومختلف شرح سے نفع وینے کو بینکنگ کی اصطلاح میں ''وزن دیتا'' کہتے ہیں۔

3- نقصان میں سب بفتد ہِرما پہ شریک ہوں گے جس کونقہاء'' السبو بسے عسلسی مااصطلحوا علیه، والوضیعة بقدر رأس المال'' کہتے ہیں۔ شرکت اور مضاربت میں وشواریاں:

شركت اورمضاربت مين دوسم كي دشواريان پائي جاتي جين:

1 - آج کل اگر کسی کو شرکت یا مضاربت پرسر ماید دیا جائے تو وہ بھی بھی حقیقی نفی نہیں بتا تا ، بلکہ نقصان ہی دکھا تا ہے ، اس لیے شرکت اور مضاربت پر عمل مشکل ہے ۔ اس کاعل یہ ہے کہ معاشرے میں بدویا نتی پائے جانے کی وجہ ہے بھی کوئی کام بند نہیں ہوتا ، بلکہ مختلف طریقوں سے بددیا نتی کے سدِ باب کی کوشش کی جاتی ہے ، مشلاً: آ ڈٹ کا نظام ، اکاؤنٹس کا فظام ، سینٹرل بینک کی گرانی یا اگر کسی شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیا نتی ثابت ہوجائے تو اسے بلیک لسٹ کردینا وغیرہ۔

2 - دوسری دشواری بیہ ہے کہ اگر مشارکت یا مضاربت پر بینک سے سر مایہ لینے والا حقیق نفع دکھائے تو نفع کی حقیق نفع ہدکھائے تو نفع کی حقیق تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کاحل بیہ ہے کہ مشار کہ اور مضاربہ کو کا میاب بنانے کے لیے ٹیک کے نظام میں اصلاح کرکے بددیا نتی کا بیدروازہ بند کیا جاسکتا ہے۔ بینک بھی کا روبار کے کسی متعین جھے میں بھی شرکت کرسکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور ٹیکس چونکہ صافی منافع پرلگتا ہے، اس لیے ٹیکس کے مسئلے کاحل بھی نکل آئے گا۔
سوال نمبر 39: اجارہ اور مرا بحد مؤجلہ پر تفصیل سے تکھیں۔

## جواب: اجاره:

اجارہ بھی تمویل کا ایک عبوری طریقہ ہے۔اجارے میں آج کل موجر،اجارے پر دی ہوئی مشینری کی ذمہ داری نہیں لیتا،اگر مشینری کا نقصان ہوجائے تو وہ مستاجر کا نقصان سمجھا جاتا ہے جتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری مکمل طور پر تباہ ہوجائے تب بھی مستاجر کراہید یتار ہتا ہے،اس کیے حقیقی اجارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی پیطریقہ جائز ہے۔

تاہم اگر موجر واقعی مشینری کا مالک ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر کے کراہے مقرر کرتے ہوا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرکے کراہے مقرر کرتے وقت اس بات کو مذنظر رکھے کہ مشینری کی قیمت مع کچھ نفع کے وصول ہوجائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ، مگر بیشرط لگانا کہ مدت اجارہ ختم ہونے پرمشینری خود بخو دمستا جرکی ملکیت ہوگی ، درست نہیں ؛ لأنه صفقة فی صفقة و هو لا یجوز .

# مرابحة مؤجله:

ریجی تمویل کا ایک شری طریقہ ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتو بینک وہ چیز کی خوشرح ہطے صرورت ہوتو بینک وہ چیز خرید کر مرابحتا ، یعنی نفع پر اُدھار چے دیتا ہے۔ نفع کی جوشرح ہطے ہوجاتی ہے،اس کو بینکنگ کی اصطلاح میں'' مارک اپ' (Mark Up) کہتے ہیں۔ مروجہ مرابحہ میں شری خامیاں:

1 - مرابحہ کی میچے شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع پر بیچ و ہے، مگر بعض بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ جو تحص بینک سے قرض لینے کے لیے آیا ہے، بینک اس سے اس کی کسی چیز کو نفتہ قیمت برخرید کر، نفع پر اسی کو دوبارہ اُدھار بیچ ویتا ہے۔ اس کو بینکنگ کی اصطلاح میں '' بائی بیک' (Buy Back) کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے خصوصاً جب کہ پہلی خریداری میں ہی بیشرط ہوتی ہے کہاسے دوبارہ بیچ دیا جائے گا۔

2 - بعض اوقات مرابحہ مؤجلہ میں محض فرضی کارروائی ہوتی ہے اور الیں کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی جس پر'' بائی بیک'' کیا جار ہا ہو،حتیٰ کہ نخواہوں، بلوں کی ادائیگی وغیرہ کے لیے بھی بینکول سے مرابختا قرض مل جاتا ہے۔

3 – اگر حقیقی مرابحہ ہی ہوتو بھی جوسا مان مرابحتاً پیچا جار ہاہے، وہ پہلے بینک کے قبضے اور صان میں نہیں آتا، حالانکہ شرعاً اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور صان میں آنا ضروری ہوتا ہے۔

4 - بینک کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے تو بینک تمویل کی حدمقرر کر دیتا ہے کہ استے سر مائے کی حد تک بینک مرابحہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرابحہ کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بینک سر مایہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے شخص کوسامان خریدنے کا وکیل بنا کریا خودخرید

کراپ قبضے ہیں لائے اور پھراس کے بعد اُسے بیچے، کین آج کل اکثر بینکوں میں اس کی بجائے تمویل کی حدمقرر کرتے وقت ہی صرف مرابحہ کے معاہدے پر دستخط کو کافی سجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گا ہک سامان خود خرید کرانے اپنے استعال میں لاتا ہے اور بینک سے خریداری کے لیے کوئی الگ ایجاب وقبول نہیں کیا جاتا ، پیطریقہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ 5۔ تمویل کی حدمقرر کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بینک اس شخص سے بنڈی (Bill of Exchange) یا پر امیسری نوٹ پر دستخط کرالیتا ہے، یہ بھی غلط ہے، بینکی کوئکہ ہنڈی پر وستخط تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص مدیون بن جاتا ہے اور پہنے ما ابھی کیونکہ ہنڈی پر وستخط تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص مدیون بن جاتا ہے اور پہنے میں ابھی کیک مدیون بن جاتا ہے اور پہنے میں ابھی کیک مدیون نبیں۔

6-مرابحد کرنے کے بعدا گرشن کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہوتو یہاں بھی قرض (شن)
کی اجل کومؤخر کر کے شن میں مزیداضافہ کردیتے ہیں جوخالص سوداادر حرام ہے۔
سوال نمبر 40: مرابحہ مؤجلہ سے متعلق مسائل، یعنی وین کے وشیقے اور ادائیگی میں تاخیر یا
تقذیم پرتفصیل سے کھیں۔

جواب: دَين كاوثيقه:

مرابحہ مؤجلہ میں سامان خریدنے کے بعد ثمن خریدار کے ذیے دین ہوجاتا ہے، لہٰذا بینک اس دَین کی توثیق اور حفاظت کے لیے مختلف صور تیں اختیار کرتی ہے:

1 - مبیع کوئی بطور و ثیقہ اپنے پاس رکھ لیاجا تاہے، چونکہ استیفا عِمْن کے لیے شروع ہی میں مبیع کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ،اس لیے مبیع کوخر بدار کے قبضے کے بعد بطور رہن اپنے پاس رکھا جاسکتا ہے۔

Simple ) ''عنی ''سیل مارٹ کیے'' السوسن السسازج ''مینی ''سیل مارٹ کیے'' السوسن السسازج ''مینی ''فلوئنگ چارج'' ( Mortgage ) ''السند مقال السسائلة ''مینی ''فلوئنگ چارج'' ( Charge ) کے نام سے رائن کی ایک اور صورت رائج ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رائین کے قبضے ہی میں رہتا ہے اور وہ اس کو استعال بھی کرتار ہتا ہے ۔ کیکن اس کی ملکیت دوسر شخص کو نتقل نہیں کرسکتا ، البت مرتبن کو بیچق حاصل ہوتا ہے کہ بروقت و بین کی اوا کیگی نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کو بیچ کر اپنا و بین وصول کرسکتا ہے۔ رائن کی بیصورت بھی جائز

معلوم ہوتی ہے۔

3 - دَین کی توثیق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ سی تنبیر نے خص کوضامن بنالیا جائے۔اس کو عربی میں" کھالمہ" کہا جاتا ہے۔ ریصورت بھی جائز ہے، لیکن اس پراجرت یا فیس لینا جائز نہیں۔ ادائیگی میں تاخیر:

مرابحہ مؤجلہ، مشار کہ اور مضار بہ میں اگر عدیون بروفت ادائیگی نہ کرے تو مدیون اگر نادار ہے تو اس کو کسی قسم کے اضافے کے بغیر مزید مہلت دینی چاہیے، لیکن اگر وہ سرمایہ پاس ہونے کے باوجود بلاوجہ تا خیر کررہا ہے تو بعض علمائے معاصرین نے تعویض مالی یعنی جرمانہ (کمپنسیشن: Compensation) اس طرح عائد کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک ماہ کا نوشن دیے جانے کے باوجود بھی اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو بینک کے ' انوسٹمنٹ اکاؤنٹ' میں اس مدت کے دوران جنتا نفع ہوا ہے، اس کے حساب سے اس پر ہر جانہ لازم کردیا جائے، کین اکثر علماء ' تعویض مالی' کے جواز کے قائل نہیں اور سے ملائے بھی مفید نہیں۔

دوسراطریقہ بیہ کے مرابحہ یا اجارہ کے معاہدے میں مدیون بیہ بات بھی کھے کہ میں ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اتنی رقم کسی خیراتی کام میں خرچ کروں گا۔ بیر رقم بینک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔اس طریقے میں رقم کی شرح زیادہ سے زیادہ بھی رکھی جاسکتی ہے جس سے مدیون پر دباؤ پڑے گا۔ بید مدیون کی طرف سے التزام ہوگا جو دیا تنا بالا تفاق لازم ہوتا ہے اور قضاء لازم ہونے میں اختلاف ہے۔موجودہ ضرورت کی بنا پر ان حضرات کے قول برطل کرنے میں کوئی حرج نہیں جو قضاء بھی اس کے لازم ہونے کے قائل ہیں۔ قبل از وقت ادائیگی:

اگر مدیون اپنا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کردے تو سودی نظام میں سود کم ہوجا تا ہے اور مرابحہ مو کو جا تا ہے اور مرابحہ مو کہ کر کے ہے اور مرابحہ مو کہ کہ تم ویں میں کمی کر کے قبل از وقت وصول کرلوتو ہے جمہور کے ہاں ناجا کڑ ہے اور یہی قول سیجے ہے۔

بعض متأخرین حنفیہ نے مرابحہ مؤجلہ بیں صلول اجل سے پہلے اوائیگی کی صورت بیں مثن میں کمی کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بینکول میں مناسب رہے کہ معاہدے میں تواس کی تصریح نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کردے تواس وقت کسی سابق قرار داد کے تصریح نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کردے تواس وقت کسی سابق قرار داد کے

بغیرکی کردی جائے تو مضا کقتہیں ہمین سلسل اس طرح کرنے ہے" السے سعسروف کالمشروط" کی وجہ سے یہ بی ناجائز ہوجائے گا۔ کالمشروط" کی وجہ سے یہ بھی ناجائز ہوجائے گا۔ سوال نمبر 41: اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق پردوشنی ڈالیں۔ جواب:

بینک کی تمویل کے تین طریقوں میں درج ذیل اسلامی طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں:

''تمویل المشاریع'' میں شرکت، مضاربت، اجارہ ادر مرا بحد سب طریقوں سے تمویل
کی جاسکتی ہے۔ اجارہ میں بینک مشینری خرید کر کرایے پر دے دے گا اور مرا بحد میں بینک مشینری خرید کر کرایے بردے دے گا اور مرا بحد میں استعمال کیا مشینری خرید کر نفع پر بچے دے گا، جبکہ شرکت اور مضاربہ کوطویل المیعاد تمویل میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

''تسمویل د أس المهال العامل'' میں خاص معاملات کی حد تک مشار کہ اور مضاربہ ہوسکتا ہے اور خام مال کی ضرورت ہوتو اس میں مرابحہ بھی ہوسکتا ہے۔

" أور ہیڈ ایکسپینر" مثلاً تخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی اوائیگی وغیرہ میں تمویل دو طریقوں سے ہوسکتی ہے۔ ایک مشار کہ کا طریقہ ہے یعنی جتنی رقم کی ضرورت ہے، بینک اتن رقم دے کرکاروبار کے کسی جھے میں شریک ہوجائے۔ دوسرا طریقہ بلاسود قرض کا ہے جس میں بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جواس قرض کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جواس قرض کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 42: درآ مداور برآ مدے سلسلے میں اسلامی بینکوں کے کردار پر تفصیلی نوٹ کھیں: جواب: درآ مد:

درآ مد کی صورت میں عام بینک''ایل سی'' کھول کر کفالت کی اجرت وصول کرتا ہے اور قرض ہوتو اس پرسود بھی لیتا ہے۔شرعی نقطۂ نظر سے کفالت کی اجرت اور قرض پرسود لینا جائز نہیں ،لہٰذا''امل سی'' کے متبادل دو چیزیں ہوسکتی ہیں :

پہلی ہے کہ 'ایل ی 'کے معاملات مرابحہ کے طور پرانجام دیے جائیں ، بعن جس چیز کو درآ مد کرنا ہو، بینک خوداس کوخر بد کر درآ مد کرے اور مرابحتاً اس شخص کو چے دیے جو درآ مد کرنا جا ہتا تھا۔ بیطریقہ کئی وجوہ سے ناپسندیدہ ہے:

1 -اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مرابحہ کی بہت ہی شرا نظ پوری نہیں ہوتیں۔

2 - بینک کااس چیز کوخر بد کرمرا بحد کرنامحض ایک مصنوی کارروائی ہوتی ہے۔سرکاری کاغذات میں اور قانونی اعتبار سے درآ مد کنندہ بینک نہیں ہوتا ، بلکہ اصل مشتری ہی کو'' درآ مد کنندہ''سمجھا جاتا ہے اور بالکع بھی بینک کوخر بدارنہیں سمجھتا۔

3 - مرابحہ کے جائز ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ درآ مدکر دہ چیز پہلے بینک کے صان اور قبضے میں آئے ، حالانکہ بسااوقات عملاً ایسانہیں ہوتا۔

کے ''ایل ی'' کا صحیح متباول میہ ہے کہ میہ معاملہ شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر'' ایل سی'' زیرو مارجن پر ہوتو مضار بت ہوگی، بینک رب المال اور امپورٹر مضارب ہوگا اورا گرایل سی کھلوانے والا بھی کچھرقم لگار ہائے تو بیشرکت ہوگی۔ برآ ہہ:

برآ مدے سلسلے میں بینک مال روانہ کرنے کے کاغذات (بل آف لوڈنگ: Bill of)'' ورآ مدکنندہ'' (امپورٹر) کے پاس بھیجنا ہے، اس سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اُجرت لیتا ہے بیسب جائز ہے۔

بینک ضرورت پڑنے پر'نرآ مدکنندہ' کو مال خریدنے یا تیار کرانے کے لیے سر مایہ فراہم
کرتا ہے جس کوعر بی میں' تسموی السطادرات ' اورانگریزی میں' ایکسپورٹ
فائنانسنگ' (Export Financing) کہتے ہیں۔'' تمویل الصادرات' کی ایک
صورت یہ ہے کہ کی شخص کے پاس باہر سے آرڈر ہے، مگر مال خریدنے اور تیار کرنے کے لیے
سر مایے کی ضرورت ہے، اس مقصد کے لیے بینک اس شخص کوسر مایہ فراہم کرتا ہے۔ اس کوعر بی
میں ''تسموی ل قب ل الشحن '' اورانگریزی میں' پری شیمنٹ فائنانسنگ' ( Shipment Financing) کہتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایکسپورٹر نے بال تیار کر کے بھیج دیا ہے، مگر قم آنے میں کچھ دیر گے گی، اتنی مدت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اتنی قم مل جائے۔ بینک اتنی ہی رقم اس کوبطور سودی قرض دے دیتا ہے۔ اس کوعر بی میس' تسمویل بعد المشحن' اور انگریزی میں' یوسٹ شیمنٹ فائنانسنگ' (Post Shipment Financing) کہتے ہیں۔

اسلامی نقط انظرے و متمویل قبل الشحن " کے دوطریقے ہوسکتے ہیں:

پہلا میہ کہ بینک ایکسپورٹر ہے وہ مال خودخر مید کراس کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ بینک ایکسپورٹر کی غیرملکی خریدار سے طے شدہ قیمت سے کم قیمت پر وہ مال ایکسپورٹر سے خرید کر امپورٹر کو مطے شدہ قیمت پر بھیج دیتا ہے جس سے بینک کونفع ہوجا تاہے۔

اس طریقے میں بیچ کے شری تقاضے پورے نہیں ہوتے ، بلکہ یہ بیچے محض ایک مصنوی کاروائی ہوتی ہے، کیونکہ اب بھی عمیل کو ہی ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کی سرکاری مراعات بھی اسی کوملتی ہیں۔امپورٹر بھی عمیل ہی کو بالکے سمجھتا ہے اور عیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عمیل پرکرتا ہے، بینک پرنہیں۔

اس تمویل کی بہتر صورت ہے ہے کہ اگر عمل بھی بچھ سرما ہے لگار ہا ہے تو عمیل اور بینک کے درمیان شرکت ہوگی اور اگر وہ اپناسر مائی ہیں لگار ہا تو دونوں کے درمیان ہے مضار بت ہوگی۔
''معمویل بعد الشحن ''میں ایکسپورٹر اپنے مال کا بل بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک اس کی ادائیگی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اس میں کٹوتی کر کے باقی رقم ایکسپورٹر کو اداکر تا ہے اور مقررہ وقت پر بینک بیرتم امپورٹر سے وصول کر لیتا ہے۔ بیبل آف ایکسپورٹر کو اداکر تا ہے مقررہ وقت پر بینک بیرتم امپورٹر سے وصول کر لیتا ہے۔ بیبل آف ایکسپورٹر کی طرف حوالہ کرتا ہے مطرح ہے۔ اس طرح ہے۔ اس طریقے اور ڈسکا وُ نٹنگ میں دائن اپنے دین کا ڈسکا وُ نٹر کی طرف حوالہ کرتا ہے اور بیہ حوالہ ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔

بیمعاملہ 'بیع الدین ''نہیں، کونکہ اگرید ین وصول نہ ہوتو بینک اصل دائن کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ ' نیج الدین 'بیں ایسانہیں ہوتا، خلاصہ یہ کہ یہ 'بیع الدین من غیر من علیه الدین ''نہیں، بلکہ ' حوالة الدین بأنقص من الدین ''ہجوکہ ناجائز اور غلط ہے۔ اس کے متبادل کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن وہ کئی وجوہ سے ناپندیدہ ہے۔ لہذا جب تک ' تمویل بعد الشعر ن کی کوئی بے غبار شری صورت سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس تم کی تمویل نہ کی جائے۔

سوال نمبر43:''اعادهٔ تمویل الصادرات'' کی دضاحت تیجیے۔ نیزاس کا شری تھم بھی بیان کریں۔ جواب:

ہر حکومت برآ مدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تا کہ ملکی مصنوعات باہر فروخت ہوں اور

اس سے ملک میں زرمبادلہ آئے۔ پاکتان میں بھی "اسٹیٹ بینک" نے برآ مدات کی حصلہ افزائی کے لیے ایک اسٹیم جاری کی ہے جس کو انگریزی میں" ایکسپورٹ ری فائنانسنگ اسٹیم "(Export Refinancing Scheme) اور عربی میں" اعدہ تمویل الصادرات "کہتے ہیں۔

اس اسلیم کا پہلاطریقہ بیتھا کہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر پانچ فصد سود لیتا تھا اور وہ اس قم کوآگے برآ مدات کے لیے کم شرح سود پر دیتے تھے، اس کے سود اور نا جائز ہونے میں کوئی شہنیں۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینک کے نام ڈپازٹ اکاؤنٹ کھول کراس پراسے سود دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں قرض کا معالمہ نہیں ، بلکہ محض ایک کاغذی کاروائی ہے جسے فقہ کی اصطلاح میں '' ہزل'' کہہ سکتے ہیں ، لیکن اس پراسٹیٹ بینک جورقم سوداور نفع کے نام سے تجارتی بینک کو دیتا ہے ، وہ نیتجتاً اس پانچ فیصد کے مقابلے میں ہوتا ہے جودہ تجارتی بینک سے لیتا ہے ، اس لیے اس میں ربوالفضل کا شہہ ہے۔

لہٰذااً گراسٹیٹ بینک پانچ فیصد سود تجارتی بینک سے لینے کے بجائے اس نفع کی مقدار کم کردے جووہ خوددے رہاہے تواس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

سب سے بے غبار طریقہ میرے کہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کوامداد دینے کے بجائے براہ راست برآ مدکرنے والوں کوامداد دے۔

سوال نمبر 44: اسلامی نظریاتی کونسل نے جن جار مالیاتی اداروں کوسود سے یاک کرنے کی سفارش کی تھی، ان کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟

# جواب:

اس وفت مالیاتی اداروں میں ہے اکثر سودی ہیں۔ہم یہاں ان جار اداروں پر گفتگو کریں گے جن کوسود ہے پاک کرنا آسان تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان ہی کوسود سے پاک کرنے کے لیے نتخب کیا تھا۔وہ جارادارے درج ذبل ہیں:

1 - "اين، آئي، ئي" (N.I.T):

"N.I.T" " انوشمنٹ ٹرسٹ " کامخفف ہے۔ بیدادارہ دس روپے کی قیمت

اسمیہ کے بینٹ جاری کرکے عام لوگوں سے رقم جمع کرتا تھا اور اس سے آ گے سر مایہ کاری کرکے نفع بیزٹ ہولڈرز میں تقسیم کرتا تھا۔

اس کے نظام میں دوخراییاں تھیں: ایک بیدکہ 'N.1.T' کی سرماییکاری زیادہ تربینک مسودی اداروں ادر حرام کاروبار کرنے والی کمینیوں کے شیئر زمیں ہوتی تھی۔اس کے تدارک کے لیے 'N.1.T' کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سودی اور حرام کاروبار کرنے والے اداروں اور کمینیوں کے شیئر زمیں سرماییکاری نہیں کرے گا۔

دوسری خرابی بیتی که حکومت نے ضانت دی ہوئی تھی کہ اگر نقصان ہوا تو وہ حکومت ادا کرے گی، جبکہ حکومت خود ' N.I.T ' میں شریک بھی تھی اور ایک شریک کا دوسر بے شرکاء کے لیے نقصان کا ضامن بنایا نقع کا ذمہ دار بننا جائز نہیں۔اس کاحل بید نکالا گیا کہ حکومت ' N.I.T ' کے نقصان کا ضامن بنایا نقع کا ذمہ دار بننا جائز نہیں۔اس کاحل بید نکالا گیا کہ حکومت ' اگر چداس کی سے اپنا حصہ ختم کرے تو پھر بیطر ف ثالث کی ضانت ہوگی اور فقہ خفی کے روسے اگر چداس کی گنجائش نہیں، کیونکہ کفالت جن لازم اور مضمون کی تھے جو کہ دقتی ہے، جبکہ شرکت اور مضار بدیل سرماییہ مضمون نہیں ہوتا۔اسی طرح ' صدمان المن مصرف نا بیٹا کھی کی کو کہ کہ تم یہ کاروبار کرلو، اگر اس میں تم کو خمارہ ہوا تو میں ضامن ہوں گا' بیضانت باطل ہے۔لہذا بیمض کی وعدہ جو قضاء گلازم اور نافذ نہیں۔

مالکید کے ہاں طرف ٹالٹ کی بیضانت قضاء بھی لازم ہوتی ہے، کیونکہ مالکیہ کا فدہب بیہ کہ ایسا وعدہ جس کی وجہ سے موقودلہ کو کسی کا م پر آ مادہ کیا گیا ہو، وہ قضاء بھی لازم ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی طرف ٹالٹ کی ضانت کونا فذقر ارد ہے کر حکومت کا حصہ ' N.I.T' سے ختم کر دیا گیا۔ شروع میں تو'' N.I.T' نے شریعت کے مطابق کا م شروع کیا، مگر کارکردگ کی مسلسل مگرانی نہ ہونے کی وجہ سے ' N.I.T' کا یہ نظام پھر غیر شرق بن گیا، کیونکہ سر مایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ' N.I.T' نے مندرجہ ذیل نا جا تر طریقوں سے سر مایہ کاری شروع کر دی:

- 1 غیرشرعی طریقه سے مارک اپ پر کار و بارشروع کیا۔
  - 2 بینکول کی طرح غلط اجارہ شروع کیا۔
- 3 "پی ٹی بی':(P.T.C) کی ناجا ئزشکل اختیار کی گئی۔

اسلامی نظریاتی کوسل نے معیشت کوسود سے پاک کرنے کے لیے بیتجویز بیش کی تھی

کہ کمپنی سرمایے کے حصول کے لیے سودی بانڈ جاری کرنے کی بجائے" پارٹیسیشن ٹرم سرشیفکیٹ" کے نام سے مضاربہ کی دستاویزات ایک معین مدت کے لیے جاری کرے۔اس کا حامل معین مدت میں کمپنی کے اٹاثوں بیں شریک ہوگا اور بوقت ضرورت وہ اسے نیج بھی سکے گائیکن اس بیں تبدیلیاں کر کے جاری کیا گیا جن کی وجہ سے یہ بھی ناجا کزشکل اختیار کرگئی۔ گائیکن اس بیں تبدیلیاں کر کے جاری کیا گیا جن کی وجہ سے یہ بھی ناجا کزشکل اختیار کرگئی۔ 4 ۔ طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لیے" پی ٹی سی" سے ملتی جلتی" کے نام سے دستاویز ات جاری کے گئے۔

# 2 – "آئي،ي،ني"(I.C.P):

''آئی ہی، پی'''انوسٹمنٹ کارپوریش آف پاکستان' کامخفف ہے۔اس میں خرابی ہیہ تھی کہ اس کی سر مایہ کاری صرف کمپنیوں کے شیئر زمیں ہوتی تھی۔اس کے تدارک کے لیے اس کو اُن کمپنیوں کے شیئر زمین ہوتی تھی۔اس کے تدارک کے لیے اس کو اُن کمپنیوں کے شیئر زلینے کا پابند بنایا گیا تھا جن کا کاروبار بنیا دی طور پر جائز تھا، مگرعملاً ایسا ہور ہا ہے یانہیں،اس کواس کی بیکنس شیٹ وغیرہ میں دیکھ کرتھم بتانا جا ہے۔

# 3 \_ "اليس، آئي، الفي، ين" (S.I.F.C):

''الیں، آئی، ایف ہی''''سال انڈسٹریز فنانس کارپوریش'' کامخفف ہے۔ بیادارہ حصوفی صنعتوں کوسود برسر ماییفراہم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔اسلامی نظریاتی کوسل نے مرابحہ اورا جارہ وغیرہ میں تمویل کی سفارش کی تھی۔

# 4 - "انتجى، لي، ايف، كن" (H.B.F.C):

''ان کی ، ایف ، کی ، ایف ، کی '' ہاؤس بلڈنگ فانس کار پوریش' کا مخفف ہے۔ یہ ادارہ گھر بنانے یا خرید نے کے لیے سر مایہ فراہم کرتا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونس نے یہ بجویز پیش کی تھی کہ یہ معاہدہ ''شرکت متناقصہ' یعنی'' ڈکرینگ پارٹنر شپ' ( Partnership ) کے طور پر کیا جائے جس کا حاصل ہیہ کہ تمویلی ادارے اور مکان کے خواہش ند کے مشترک سر مائے سے مکان خرید ایا بنایا جائے گا۔ دونوں کے درمیان اپنے اپنے سر مائے کے مکان میں ''شرکتِ ملک' ہوگی۔ مکان بننے کے بعد عمیل ، مرائے کے تناسب سے مکان میں '' شرکتِ ملک' ہوگی۔ مکان بننے کے بعد عمیل ، کار پوریش کے حصے میں کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے رہے گا اور کار پوریش کے حصے کو تھوڑ ا

کار پوریشن کی ملکیت ختم ہوجائے گی اور تمیل پورے مکان کا مالک بن جائے گا۔

نقهی اعتبارے بہاں تین عقود (شرکت ملک، اجارہ اور بیج) ہوئے ہیں۔ اگر بیتیوں عقود بغیر کی شرط سابق کے الگ الگ ہوں تو بیہ جائز ہے، مگر عملاً یہاں ایک معاہدے میں تین عقد ایک دوسرے کے ساتھ مشروط یا معروف ہوں گے اور اور اس طرح معاہدے کے بغیر چارہ کاربھی نہیں ،اس لیے بیصور تحال فقہی طور پر قابل غور ہے۔

یہاں یہ بھاضروری ہے کہ ایک عقد میں دوسر ہے عقد کی شرط لگانا اس وقت ناجائز ہے جب صلبِ عقد میں بیشرط لگائی گئی ہو ہمین اگر صلبِ عقد میں شرط ندلگائی گئی ہوتو یہ جائز ہے اور اس پر''صفقہ فسی صفقہ یا'' بیع و شرط' کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کی نظیر'' بیع بالو فاء '' ہے جس کے بارے میں صحیح تول یہ ہے کہ وفاء کی شرط صلب بھے میں ہوتو ناجائز ہے ، صلبِ عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا جائز نہیں ، البتہ عقد ہے کہلے یا بعد میں دوسرے عقد کا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلبِ عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا جائز نہیں ، البتہ عقد سے پہلے یا بعد میں دوسرے عقد کا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ اس سے معاہدہ ہوجا تا ہے ، گھر ہر عقد اپنے اپنے وقت پر بغیر کی شرط کے ہوتا رہتا ہے ، گھر یہاں بھی معاہدہ ہوجا تا ہے ، گھر ہر عقد اپنے اپنے وقت پر بغیر کی شرط کے ہوتا رہتا ہے ، گھر یہاں بھی مسلسل گرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گبرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گبرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحتیں یائی جاتی ہیں۔ مسلسل گبرانی کے فقد ان کی وجہ سے متعدد شرعی قباحی میں ان کا مقبوم ، اقسام اور اس کے شرعی متبادل پر قصیل سے کا میں۔ حوال نم ہر کا مقبوم ، اقسام اور اس کے شرعی متبادل پر قصیل سے کا مصرف

بیمہ کامفہوم بیہ ہے کہ انسان کو سنقبل میں جو خطرات در پیش ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اور انسان یا ادارہ بیضانت دیتا ہے کہ فلال قتم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کردوں گا۔ (۱) اس کوعر بی میں ''تسلیم سے میں ''اورانگریزی میں ''انشورنس'' اللی کردوں گا۔ (۱) سکوعر بی میں ''تسلیم المیں انسورنس' (Insurance) کہتے ہیں۔

<sup>(1) .....</sup>مشہوریہ ہے کہ اس کا آغاز چود ہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ ایک ملک سے مال دوسرے ممالک تک بحری جہاز میں روانہ کیا جاتا تھا۔ بحری جہاز ڈوب جانے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے ابتداءً بیمہ کا آغاز ہوا۔علامہ شامی نے ''سوکرہ'' کے نام اس کا ذکر کیا ہے۔

بيركى تين برى قتمين بين:

مین و قسط کہتے ہیں۔ اگر اس چیز کو حادثہ کی وجہ سے کوئی نقصان لاحق ہوجائے تو بیمہ کمپنی اس کی مالی تلافی کردیتی ہوتا۔ اس کی مالی تلافی کردیتی ہے اور اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پر یمیم واپس نہیں ہوتا۔ 1 - تا مین الأشیاء:

سامان، مثلاً: جہاز، گاڑی اور مکان وغیرہ میں کسی حادثے کی وجہ سے نقصان ہوجانے کی تلافی کے لیے جو بیمہ کرایا جاتا ہے، اس کوار دومیں 'سامان کا بیمہ' کہتے ہیں۔ اس میں بیمہ کرنے والاُحض متعین فیس ادا کرتا ہے جسے انگریزی میں ' پریمیم' (Premium) اور عربی کے سام کی المسؤلیة:

مستقبل میں آنے والی کسی ذمہ داری سے خمٹنے کے لیے جو بیمہ کرایاجا تا ہے،اسے حربی
میں 'نسامیس السمسؤلیة ''ادرانگریزی میں 'نتحرڈ پارٹی انشورنس' ( Insurance) کہتے ہیں،مثلاً: گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیج میں کی دوسرے کا نقصان ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی تلافی کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے اور نقصان ہوجانے کی صورت میں بیمہ کمپنی تا وان اداکر دیتی ہے۔

3 - تأمين الحياة:

بیمہ کی اس قتم کواردو میں'' زندگی کا بیم'' کہتے ہیں جس میں کمپنی بیمہ دار سے معاہدہ کرتی ہے کہ اگر مخصوص مدت میں یا بعض صورتوں میں جب بھی بیمہ دار کا انتقال ہوجائے تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ور ٹاء کو ادا کرے گی۔ اگر مدت مخصوص ہواور اس مدت میں بیمہ دار کا انتقال نہ ہوتو مدت ختم ہونے کے بعد اصل رقم سود کے ساتھ واپس مل جاتی ہے۔ بیمہ کی تین قسمیں ہیں:

1 - الرائين الاجماع:

حکومت کوئی ایبا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہوتی ہے، اسے انگریزی میں ''گروپ انشورنس'' (Group Insurance) کہتے ہیں۔

# 2 - التا مين التبادلي:

جن لوگول کے خطرات ایک نوعیت کے ہوتے ہیں ، وہ آپس میں مل کرایک فنڈ بنالیتے ہیں اور سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کوکوئی حادث پیش آئے تواس فنڈ میں سے اس کے نقصان كى تلافى كى جائے گى۔اسے عربى مين "التسامين السعب الونسانكى يزى مين "میوچول انشورنس" (Mutual Insurance) کہتے ہیں۔ پیشرعاً قابل گنجائش ہے۔

3 - التأمين التجارى:

ایک ممینی قائم کی جاتی ہے جس کا مقصد ہیمہ کو بطور تجارت اختیار کر کے نفع کمانا ہوتا ہے۔ بیمہ کرانے والے مخص کے ساتھ ممپنی میدمعامدہ کرتی ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیس آیادا كريس كے تو نقصان كى صورت ميں كمينى آب كے نقصان كى تلافى كرے كى۔اسے عربي ميں "التأمين بقسط شابت "اوراتكريزي من" كمشل انتورنس" ( Commerciai Insurance) کتے ہیں۔

جمہور مشاہیر علاء اس کی حرمت کے قائل ہیں، کیونکہ اس بیمہ میں قمار ،غرر اور ریو اہوتا ہے۔ قماراس کیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین اور دوسری طرف سے موہوم ہے اور ریوااس طرح کہ یہاں رویے کے رویے سے تباد لے میں تفاضل ہے، کیونکہ بیمہ دار کی طرف ہے کم رقم دی جاتی ہےادراسے زیادہ رقم ملتی ہےاور غرراس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ نتنی رقم واپس ہوگی۔ علامہ مصطفیٰ زرقاءاور علامہ ﷺ علی اکتفیف اس کے جواز کے قائل ہیں، ذیل میں ان کے دلائل کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے:

1 - تماراور بيمه مين فرق نهار با قاعده عقد نبين بحض ايك لعب اور ہزل ہوتا ہے، جبكه بيمه با قاعده ايك عقداور جد بهوتا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہاس عقد کا قمار ، ربل ااور غرر پرمشمل ہونا ہم واضح کر چکے ہیں اور تمارے لیے ضروری نہیں کہ وہ لعب اور ہزل ہو، جدہونے کی صورت میں بھی تمار تحقق ہوجاتا

2 - یہاں معقود علیہ وہ امان اور اطمینان ہے جو بیمہ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور امان كامعاوضهادا كرناجا ئزييه. اس کا جواب سے ہے کہ امان معقود علیہ نہیں ، بلکہ معقود علیہ روپے ہیں ، جبکہ امان اس کا ثمرہ ونتیجہ ہے اور روپے کو معقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو ہیں۔ میں مفقود ہے۔

3 - ''التامیس التبادلی '' کے جواز کے تمام علماء قائل ہیں اور' التامیس التجاری '' بھی اس کی ایک وسیع ترصورت ہے ، البنداوہ بھی جائز ہونی چاہیے۔

اس کاجواب رہے کہ' التأمین التبادلی ''ایک تبرع ہے اور' التأمین التجاری'' عقدِ معاوضہ ہے۔ تبرع میں غرمتحل ہوتا ہے، عقد معاوضہ میں نہیں۔

4 - ''بیم''ایک عقدِ جدید ہے اور عقو دمیں اصل اباحت ہے، لہذا جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔

اس کا جواب سے ہے کہ بیمہ کی شرعی خامیاں'' قمار ، ربلا ااور غرر''ہم نے بیان کر دی ہیں ، لہٰذا یہاں اباحت اصلیہ کا قاعدہ نہیں چل سکتا۔

بيمه كالتبادل:

بیمہ کا شرعی متبادل تعاونی بیمہ ہے۔ اس کے علاوہ اب عاکم اسلام کے کئی ملکوں میں "دشر سیات المتحافل "کے نام سے پھے کہ پنیاں بیمہ کے متبادل کے طور پر قائم ہوئی ہیں۔ ہر بیمہ دار کمپنی کاشیئر ہولڈر ہوتا ہے، کمپنی اپنا سر ماریقع بخش کا موں میں لگا کراس کا نفع بھی اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہے اور اپنے ریز روفنڈ سے بیمہ داروں کے نقصا نات کی تلافی بھی کرتی ہے۔

سوال نمبر 46 ملکی بجٹ اوراس کی نیاری کے بارے میں تفصیل سے کھیں۔

جواب:

ہرسال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تعین کے لیے جو دستاویز بتیار کی جاتی ہے، اس کوار دومیں''میزانیہ''اورانگریز کی میں''بجٹ'' (Budget) کہتے ہیں۔

بجٹ وفاقی حکومت کا الگ ،صوبائی اورضلعی حکومتوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔وفاق اور چاروں صوبوں کے بجٹوں پرمشمثل ایک مجموعی بجٹ بھی تیار کیا جاتا ہے جس کوانگریزی میں ''کونسولیڈیٹر بجٹ' (Consolidater Budget) کہتے ہیں۔

بجٹ کے ایک حصے میں آنے والے سال کے متوقع اخراجات اور دوسرے حصے میں

آ بنده سال کی متوقع آمدنی درج ہوتی ہے۔اگر متوقع آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم ہوتو اسے'' خساراتی بجٹ'' کہتے ہیں، آمدنی اور اخراجات برابر ہوں تو اسے'' متوازن بجٹ'' اور اگرآمدنی اخراجات سے زائد ہوتو اسے'' فاضل بجٹ'' کہاجا تاہے۔

اخراجات:

اخراجات دوتم کے ہوتے ہیں:

جارى اخراجات:

اس سے مرادوہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ صرف اس دورانیے میں حاصل ہوتا ہے جس کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے۔

جامداخراجات:

وہ اخراجات جن کا فائدہ اس دورانیے کے بعد بھی ہوتا ہے،مثلاً: سر کوں، بل وغیرہ کے اخراجات،ان کو''تر قیاتی اخراجات'' بھی کہتے ہیں۔

آمدنی:1 –

آ مدنی بھی دوقتم کی ہوتی ہے:

محصولاتي آمدني:

وہ آمدنی جو حکومت کوئیکسول سے حاصل ہونی ہے بیکس دوشم کے ہوتے ہیں:

1 - بلاواسطه میس وه نیس جس کا بارکسی اور پر نه ڈالا جاسکے، جیسے: آمدنی ہنخواہ وغیرہ پر شیس ۔ اس کوانگریزی میں ' ڈائریکٹ ٹیکس' (Direct Tax) کہتے ہیں ۔

2 - بالواسطة نيكس: وه نيكس جس كابار دوسرے پر ڈالا جاسكے، مثلاً: كارخانے اور دكان وغيره پر نيكس اس كوانگريزى ميس'' إن ڈائر يكٹ نيكس'' (Indirect Tax) كہتے ہيں۔

میکس لگاتے وقت مندرجہ ذیل اصول کی رعایت ہونی جاہے:

🖈 میکس میں ابہام نہ ہو۔

🖈 میکس کی ادائیگی کا طریقیه آسان ہو۔

🖈 کومت کی ضرورت سے ندزیا دہ ہواور نہ ہی کم۔

🖈 ملیس کی شرح اشیاء کی قیمتوں اور آمدنی میں اُ تار چڑھاؤ کے ساتھ خود بخو د

بدل خاتی ہو۔

غير محصولاتي آمدني:

غیر محصولاتی آمدنی سے مرادوہ آمدنی ہے جوسر کاری یا نیم سرکاری اداروں مثلاً: وایڈا، ٹیلی فون اورپی آئی اے وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔

غیرسودی معیشت کواختیار کرنے کی صورت میں تی پذیر ممالک میں بیسوال بیدا ہوتا
ہے کہ اگر سود پر قرض لینے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے جو
اندرونی اور بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں، ان کے حصول کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ حکومت کو
جن اخراجات مثلاً: افواج کے لیے جدید اسلے وغیرہ خریدنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت
پہلے غیرضروری اخراجات کوختم کیا جائے، رشوت اور بددیانتی کی نیخ کئی کی جائے۔ اس کے
علاوہ بھی حکومت بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کرستی ہے
علاوہ بھی حکومت بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کرستی ہے
جن میں چندورج ویل اختیار کرستا

1 - حکومت کے نفع بخش ادارے، مثلاً: ٹیلیفون ادر ٹیلیگراف وغیرہ جیسے تحکموں کی تمویل کے حکموں کی تمویل کے حیار کیے جاسکتے ہیں، یعنی جولوگ سے مضاربہ سر شفکیٹ لیس کے، وہ اس تجارتی ادارے کے منافع میں بحصہ رسدی شریک ہوں گے۔

2 - جومنصوبے کسی بھی صورت میں نفع بخش نہ ہوں ،ان کی تمویل کے لیے غیر سودی بانڈ زجاری کیے جاسکتے ہیں اور ان کے حاملین کوئیکس میں چھوٹ دی جاسکتی ہے۔

. ۔ ایک بیر بھی قابلِ غور ہے کہ حکومت کو قرضے دے کرسرکاری تنہ کات لینے والوں کوان کے قرضوں پر کوئی مشروط اور طے شدہ اضافہ تو نہ دیا جائے ، لیکن بھی بھی کھی انعام دے دیا جائے ، لیکن بھی بھی کھی انعام دے دیا جائے ، لیکن اندیشہ بیہ ہے کہ متواتر عمل کے نتیج میں بیڈ السمعروف کالمشروط "کی زدمیں آجائے گا۔

۔ عکومت کوسرکاری کامول کے لیے شینی سامان کی ضرورت ہوتی ہے ،کسی مالیاتی ادارے سے وہ سامان اجارہ پر حاصل کیا جائے ۔

5 -ان کے علاوہ ایک طریقہ رہی ہوسکتا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی تمویل کے

لیے ایک تجارتی مالیاتی ادارہ قائم کرے،عوام سے مضاربہ سر شفکیٹ کے ذریعے رقم جمع کرکے حکومت شرکت،مضاربت،اجارہ اور مرابحہ کی بنیاد پر تمویل کرے۔اس تمویل کے نتیج میں جوآ مدنی حاصل ہوجائے،وہ مضاربہ سرمیفکیٹ کے حاملین میں بحصہ رسدی تقسیم کی جائے۔ یہ مضاربہ سرٹیفکیٹس ثانو کی بازار میں قابل بھے وشراء بھی ہوسکتے ہیں۔

اسٹیٹ بینک کے قرضوں اور وفاقی وصوبائی حکومتوں کے درمیان قرضوں میں سود کوختم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔

بیرونی قرضے حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر رقمیں فراہم کرنے کے لیے آ مادہ کیا جا سکتا ہے۔

"آئی، ایم، ایف" اور" ورلڈ بینک " بیس بھی اسلامی طریقہ ہائے تمویل پر با قاعدہ ریس بھورہی ہے۔ "آئی، ایف، بی ایف بی (۱.F.C) یعنی " انٹریشنل فنانس کار پوریشن" جوعالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے، اب اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاو پر از خود معاملات کررہا ہے۔ ان حالات بیں اگر اسلامی مما لک سنجیدگی اور ابتمام کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں تو اس بیں ابتمام کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں تو اس بی ان شاء اللہ کامیانی زیادہ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اور پوری اسلامی دنیا کی معیشت کو اسلامی اصولوں پر استوار فرما کیں!!!

\_\_\_\_000

فرہنگ

''اسلام اورجد بدمعیشت و تجارت' میں موجود تمام اصطلاحات کا انگریزی حروف تبجی کے اعتبار سے ایک جامع اور مختصرا نڈیکس

> ترتیب مولا ناشمس الحق شهاب زئی استاذ جامعة الرشید،احسن آباد،کراچی

ناشر:الفلاح كراجي

## :Actuary

بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والوں سے جتنی قسطیں وصول کرتی ہے، کمپنی ان قسطوں کا تعین کرنے کے لیے بیمہ ہوگا، اس کے متوقع نقصانات اداکر کے کمپنی کونفع نے سکے۔اس حساب کے ماہر کو''ا یکچوری'' کہتے ہیں۔

# :Accounts Receivable

سمپنی نے جورقم کسی سے وصول کرنی ہے، مثلاً: فروخت کی ہوئی چیز کی قیمت جوابھی وصول کرنی ہے۔اس کوانگریزی میں''اکا وُنٹس ریسیوا یبل'' کہتے ہیں۔

# :Agency

بین الاقوامی تجارت میں بینک درآ مد کنندہ کا وکیل بن کر برآ مد کنندہ سے معاملات طے کرتا ہے۔اس کوانگریزی میں'' ایجنسی'' عربی اورار دومیں'' وکالت'' کہتے ہیں۔

## :Agreement

كى بھى معامدے كوانگريزى مين "إگرى مِنك" كہتے ہيں۔

# :Agricultural Bank

جوبینک صرف شعبه زراعت کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے،اس کوانگریزی میں ''ایگری کھچرل بینک' اردومیں' زرعی بینک' اور عربی میں ' المصوف الزراعی'' کہتے ہیں۔

# :Allocation of Resources

دستیاب وسائل، منتخب کرده ضروریات میں کس مقدار سے استعال کیے جا کیں؟ اس کو انگریزی میں''ایلوکیشن آف رسورسز''عربی میں''تحدید الوسائل ''اورار دومیس''وسائل کی شخصیص'' کہتے ہیں۔

## :Annual General Meeting

کمپنی میں شریک تمام شیئر ہولڈرز کا سالاندایک اجلاس ہوتا ہے جس میں کمپنی کی پالیسی اور حسابات پر بحث ہوتی ہے۔اس کو انگریزی میں'' اینول جزل میٹنگ''اردو میں'' سالاند اجلاس''اور عربی میں'' الجمعیة العمومیة السنویة'' کہتے ہیں۔

## :Articales of Association

سمينى كے نظم وضبط كے ليے بنائے گئے ضوابط كو انگريزى ميں" آرٹكل آف ايسوى ايشن" اردومين" مينی كا تظامی ضوابط" اور عربی ميں" سطام البحمعية "يا" لائحة البحمعية "كتے بيں۔

#### :Assets

سمینی کی مختلف املاک کو انگریزی مین" ایسش" اردو مین" اثاث اور عربی مین "الموجودات" یا" الأصول" کہتے ہیں۔

# :Authorised Capital

حکومت کمپنی کے لیے کچھ سر ماید منظور کرتی ہے کہ وہ اتنے سر مایے کے شیئر ز جاری کرسکتی ہے، اس سر ماید کو انگریزی میں ' افغارائز ڈیپیٹل' اردو میں ' منظور شدہ سر ماید' اور عربی میں ' د أس المال المسموح' یا' المصوح به' کہتے ہیں۔

## :Balance Sheet

سی بھی تجارتی دورانیے میں نفع ونقصان معلوم کرنے کے لیے کمپنی کی ذمہ داریوں اور اٹا توں کی تفصیل پر مشتمل دستاویز کوانگریزی میں'' بیلنس شیٹ' اردو میں'' تختۂ توازن' اور عربی میں''لائحة الموصید'' کہتے ہیں۔

#### :Bank

ایک ایسا تجارتی ادارہ جولوگوں کی رقمیں اپنے پاس'' کرنٹ اورسیونگ'' اکاؤنٹ کی صورت میں جمع کرکے تاجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کوقرض فراہم کرتا ہے،اسے انگریزی میں''بینک'' اور عربی میں'' البنک'' اور'' المصوف'' کہتے ہیں۔

# **Banking Loans**

حکومت بھی کبھاراسٹیٹ بینک سے قرض لیتی ہے،اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر کے حکومت کودیتی ہے،اس کواردو میں ' بینکی قرضے' اورانگریزی میں' بینکنگ لانز'' کہتے ہیں۔

## :Bank Rate

مرکزی بینک تجارتی بینکول کوجس شرح سود پر قرضه دیتا ہے،اسے انگریزی بین 'بینک

ريث 'اورعر بي مين' سعو البنك كيت بير\_

#### :Barter

سامان کے بدلے سامان کے بیجنے کوانگریزی میں 'بارٹر' اور عربی میں ' المقایضة ' کہتے ہیں۔ Basket of Goods:

وہ غیر متعین ، متفرق اشیاء کا مجموعہ جس کونوٹ کے پیچھے فرض کیا گیا ہے۔ اس کوانگریزی میں ' باسکٹ آف گذر' اور عربی میں ' سلة البضائع' ' کہتے ہیں۔

### **Bear Market**

کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر جائے تو اس شیئر کی مارکیٹ کو انگریزی میں'' بیئر مارکیٹ'' کہتے ہیں۔

#### bearer Share

وه شیئر جس پر حصد دار کانام لکھا ہوانہ ہو، بلکہ جس کے ہاتھ میں ہو، وہی اس کا مالک ہو۔ اس کوانگریزی میں ' بیئر رشیئر''اردومیں' غیرر جسٹر ڈھسۂ'اور عربی میں'' السھم لے حاملۂ کہتے ہیں۔

# :Bill of Exchange

وَ يَنِ مُوَجَلَى وہ دستاويز جس پرمديون يتخرير لكھ كرد سخط كرتا ہے كہ ميرے قصفلال تاريخ كواس بل كے ذريع اتنى رقم كى ادائيگى واجب ہے۔اسے الگريزى ميں'' بل آف الكيجينے''ار دوميں''ہنڈى''اور عربي ميں'' كمبيالة'' كہتے ہيں۔

## Bimetellic standard

جس زمانے میں سونے اور جاندی دونوں کے سکے رائج تھے، اس دور کے نظام کو اردومیں''دودھاتی معیار'عربی میں''نسٹولک السم' طلعدالگردین کی میں ''میٹولک اسٹینڈرڈ'' کہتے ہیں۔

### Bill of lading

وہ بل جو جہاز ران کمپنی برآ مدکردہ مال بک ہونے پرجاری کرتی ہے۔اس کو انگریزی میں "بل آف اور عربی میں" بولیصة الشحن" کہتے ہیں۔

## :Board of Directors

کمینی کے حصہ داروں میں سے چندافرا دیر شمل وہ مجلس یا کمیٹی جو کمپنی کے لیے کاروبار کرتی ہے۔اسے انگریزی میں''بورڈ آف ڈائر کیٹرز''اردو میں''انظامی بورڈ''اور عربی میں ''مجلس الإدارة'' کہتے ہیں۔

#### :Bond

عوام سے سود پر قرضہ لینے کے لیے کمپنی جوسند جاری کرتی ہے، اسے انگریزی میں "
''بانڈ''اور عربی میں'' سند'' کہتے ہیں۔

### :Bonus Share

کمپنی کے پاس نفع تقسیم کرنے کے لیے سر مایہ نہ ہوتو نفع کونفذرقم کی صورت میں تقسیم کرنے کی بجائے کمپنی نئے میں 'دیونس شیئر'' کہتے ہیں۔ کرنے کی بجائے کمپنی نئے شیئر زجاری کرتی ہے،اس کوانگریزی میں 'دیونس شیئر'' کہتے ہیں۔

Book Value:

سى بھى چيزى اصل قيمتِ خريدكوانگريزى مين" بك ويليو" اردو مين" كابى قيمت" اور عربي مين" القيمة الأصلية" كتے بين۔

# :Break Up Value

سمینی تحلیل ہوتے وقت ہر شیئر کے مقابلے میں کمپنی کے اٹا توں کا جو حصہ آئے گا،اس کوانگریزی میں ''بریک اپ ویلیو'' کہتے ہیں۔

# :Bretton woods conference

''بریٹن ووڈز کانفرنس' 1944ء میں امریکی شہز'' بریٹن ووڈز'' میں یورپ کی تغمیر نو کے لیے منعقد کی گئی کانفرنس کا نام ہے۔

# :Brettonwoods System of exchange Rate

''بریٹن ووڈ ز کانفرنس'' کامنظور کردہ نظام جس میں ہر ملک کی کرنسی کی پشت پرڈالراورڈالر کی پشت پرسونا تھا۔اس نظام کوانگریزی میں''بریٹن ووڈ زسٹم آف ایجیجنج ریٹ'' کہتے ہیں۔ Budget:

حکومت ہرسال اپنی آ مدنی اور اخراجات کے تعین کے لیے جو دستاویز تیار کرتی ہے،

اس کوار دومین''میزانیه' اورانگریزی مین''بجٹ'' کہتے ہیں۔

#### :Bull Market

سی کمپنی کے شیئرز کی قیت بردھ جائے توان شیئرز کی مارکیٹ کودنکل مارکیٹ کہتے ہیں۔

#### :Business

كسى بھى تجارتى كام كوانگريزى مين 'برنس' اوراردومين' كاروبار' كہتے ہيں۔

# Buy Back

کوئی شخص دوسرے سے کوئی چیز نفاز قیمت پرخرید کر پھر نفع پراسی شخص کو دوبارہ اُ دھار تھے۔ دیتا ہے اور بسااوقات پہلی خریداری میں ہی بیشرط ہوتی ہے کہاسے دوبارہ تھے دیا جائے گا۔ اس کوانگریزی میں''بائی بیک'' کہتے ہیں۔ بیدراصل'' شراء بشرط البیع'' ہے۔

## :Capital

وہ سرمایہ جو کسی عمل بیدائش کے نتیج میں پیدا ہوا ورا گلے عملِ بیدائش میں استعال ہور ہا ہو،اس کوانگریزی میں'' کیپٹل'اردو میں''سرمایہ''اور عربی میں'' دانس المعال'' کہتے ہیں۔

# :Capitalism

یورپ کے چندسر مایدداروں نے ایک نظام تجارت کی داغ بیل ڈالی تھی ، جے بعد میں ''کیٹلز م''کانام دیا گیا۔اس میں بورامدار بظاہر مارکیٹ فورسز پررکھا گیا ہے۔اس کوانگریزی میں''کیٹلز م''اردومیں''سر مایددارانہ نظام''ادر عربی میں'' السر أسسمالیّهٔ کہتے ہیں۔

# :Capital Gain

شيئر كى قيمت بردھنے سے حاصل ہونے والے نفع كوانگريزى ميں "كيپٹل كين" كہتے ہيں۔

## :Capital Mark

یہ ' فنانشل مار کیٹ'' کا دوسرانا م ہےجس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

## **Chief Executive**

"بورڈ آف ڈائر کیٹرز' کے سربراہ کوعر لی میں" العضو المنتدب "اورانگریزی میں "
"جیف ایگزیکٹو' کہتے ہیں۔

# :Central Bank

# :Clearing Hosue

مرکزی بینک میں وہ شعبہ جو تجارتی بینکوں کے باہمی لین دین کا تصفیہ کرتا ہے۔اسے انگریزی میں' کلیرنگ ہاؤس''اردو میں'' تصفیہ گھر''اور عربی میں' معرفة المقاصة'' کہتے ہیں۔

### :Client

سی بینک یا تمویلی ادارے ہے کوئی معاملہ کرنے والے شخص کو انگریزی میں " کلائٹ اردومیں " کا کہ "اور عربی میں " عمیل" کہتے ہیں۔

## **Collective Interest**

اجتماعی مفاد جیے سوشل ازم میں منصوبہ بندی کرتے وقت بنیا دی طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اس کوانگریز می میں' دکلیکو انٹرسٹ' اردو میں'' اجتماعی مفاد'' اور عربی میں' الفائدة المجماعیة'' کہتے ہیں۔

# :Collective Property

تومی ملکیت جس میں تمام دسائل پیدا وار ہوں۔ اس کو انگریزی میں''کلیٹو پراپرٹی'' اردومین' اجتماعی ملکیت' اور عربی مین' المملک المجماعی'' کہتے ہیں۔

#### :Commercial Bank

وہ بینک جو تجارتی طور پرعمومی تمویل کا کام کرتا ہے اور کسی شعبے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اس کوانگریزی بیں ''کہتے ہیں۔ ہوتا۔ اس کوانگریزی بیں ''کہتے ہیں۔

## :Commercial Insurance

وه بیمه جس کوکوئی سمینی بطور تجارت اختیار کرلیتی ہے۔ اس کو انگریزی میں'' سمرشل انشورنس''اردومیں'' تجارتی بیم،''اورعر بی میں'' التسامین التبجیار'یا''التسامین بقسط ثابت'' کہتے ہیں۔

#### :Communism

سوشلزم کی انتهائی شکل جس کا فلسفہ بیتھا کہ ہرآ دمی اشیائے ضرورت دکان سے بلا معاوضہ لے جائے گا اور خود بلا معاوضہ کام کرے گا۔اسے انگریزی میں'' کمیونزم' اردو میں ''اشتمالیت' اور عربی میں' الشیوعیة'' کہتے ہیں۔

# :Compensation

دَین کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے مدیون پر مالی جر مانہ عائد کرنے کو انگریزی میں'' کم بن سیشن''اورعر بی میں'' تعویض مالی'' کہتے ہیں۔

# :Consolldater Budget

وفاق اور جاروں صوبوں کے بجٹوں پر شتمل ایک'' مجموعی بجٹ' بھی تیار کی جاتی ہے جس کوانگریزی میں' کونسولیڈیٹر بجٹ' کہتے ہیں۔

## **Consumpation of Wealth**

عاصل شدہ بیداوار کس طریقے سے خرج کی جائے، اس کے طے کرنے کے مل کو انگریزی میں " کنرمیشن آف ویلتھ" اردوییں "صرف دولت" اور عربی میں" استھالاک الشرو فق کہتے ہیں۔

# :Conditionality Tranche

''آئی ،ایم ،ایف''سے ہر ملک کو جو قرضہ ملتا ہے،اس کے پہلے جھے کے بعد والے حصول میں،قرض لینے میں سود،مشکلات اور شرائط بڑھ جاتی ہیں۔ان حصول کوانگریزی میں ''کنڈیشنیلیٹی ٹرانچز'' کہتے ہیں۔

## :Convertible Bonds

نانڈی ایک شم ہے جسے مخصوص مدت کے بعد شیئر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔اس شم کے بانڈ زکوائگریزی میں '' کورٹیبل بانڈز'اور عربی میں' سندات قابلة للتحویل'' کہتے ہیں۔

# :Co-Operative Bank

وہ بینک جوامدادِ باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور قرض کا دائر ہ صرف ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ اس کوانگریزی میں'' کوآپر بیٹو بینک' اور عربی میں' المصوف التعاونی '' کہتے ہیں۔

# :Co Operative Society

وہ ادارہ جو امدادِ باہمی کے لیے قائم ہوتا ہے۔اس کو انگریزی میں'' کو آپریٹوسوسائی'' اور عربی میں'' جمعیة تعاونیة'' کہتے ہیں۔

# :Corporate Law Authority

'' کار پوریٹ لاءاتھارٹی'' تمپنی کی تشکیل کی اجازت دینے والا سرکاری ادارہ تھا۔ آج کل بیز مہداری''سیکوریٹیز اینڈ ایکھینچ کمیشن آف بیا کستان' کے سپر دہے۔'

## :Cost Push Inflation

وه "افراطِ زر"جواشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ ہے ہو۔اس کوانگریزی میں "کاسٹ پُش انفلیشن" اور عربی میں "تضحیم بسبب دفع الاسعاد" کہتے ہیں۔

### :Credit

کسی شخصی یا ادارے کو پچھ مدت کے لیے رقم فراہم کرنا، مثلاً مید کہ بینک درآ مدکنندہ کی طرف سے رقم ادا کرتا ہے اور میر قم اس پر قرض ہوجاتی ہے۔ اس کو انگریزی میں '' کریڈٹ' اردو میں '' قرض' اور عربی میں '' کہتے ہیں۔

# :Credit Ceiling

مرکزی بینک کی طرف سے قرضے جاری کرنے کے لیے مقررہ حدجس کی پابندی کرتے ہوئے مختلف بینک لوگوں کو قرضے فراہم کرسکتے ہیں۔ اس حدکو انگریزی میں" کریڈٹ سیانگ"اور عربی میں" سقف الاعتماد" کہتے ہیں۔

## :Current Account

بینک میں لوگوں کا وہ کھاتہ جس میں رکھی ہوئی رقم پرسود یا نفع نہیں ملتا۔ اس کوانگریزی میں ''کرنٹ اکاؤنٹ''اردومیں''مدِ روال''اور عربی میں'' الحساب المجادی'' کہتے ہیں۔

### **:Current Assets**

وہ اٹائے جونفذ ہوں یا بسہولت نفذ پذیر ہوں۔اس متم کے اٹاثوں کو انگریزی میں'' کرنٹ ایسٹس''اردومیں''رواں اٹائے''اور عربی میں'' موجو دات معداولة'' کہتے

#### :Current Liabilities

سمینی کے ذمے دوسر بے لوگوں کے وہ حقوق جو تھوڑی مدت میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان کوانگریزی میں'' کرنٹ لائبی لیٹیز''اورار دومیں'' رواں ذمہ داریاں'' کہتے ہیں۔

# :Daily Product Basis

ایک دن میں ایک روپید نے اوسطا کنتا نفع کمایا، اس پر بنی حساب کو انگریزی میں " ڈیلی پروڈ کٹ بیسز "اردومین" روزانہ پیداوار برائی حساب "اور عربی میں" الحساب الیو می " کہتے ہیں۔ Debenture:

یہ بھی بانڈی ایک قتم ہے جو کمپنی کی سی ایک یا ایک سے زائد جائیداد سے متعلق کردیا جاتا ہے کہ اگر کمپنی نے قرضہ ادانہ کیا تو'' ڈی پیچ'' کے خرید نے والے کو یہ جائیداد دے دی جائے گی۔اس کو انگریزی میں'' ڈی بینچ'' اور عربی میں'' شہادہ الاستشمار'' کہتے ہیں۔

# :Decreasing partnership

دوشخص کسی چیز کو اپنے مشتر کہ سرمانے سے خریدیں یا بنوائیں اور پھر ایک شریک دوسرے شریک کا حصہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا خربیتا رہے۔ اس کوانگریزی میں '' ڈیکریزنگ یارٹنرشپ''اورعرلی میں'' مشو کے متناقصہ '' کہتے ہیں۔

## :Deficit Financing

صومت کو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کواردو میں'' خساراتی تمویل''اورانگریزی میں'' ڈیفکٹ فائنانسنگ'' کہتے ہیں۔

#### :Deflation

زر کا پھیلاؤ کم ہونے کی وجہ ہے اشیاء کی قیمتوں میں کمی آجاتی ہے اوراس کی وجہ سے زر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں'' ڈیفلیشن'' اردو میں'' تفریطِ زر'' اور عربی میں''انکے ماش'' کہتے ہیں۔ آج کل مطلقاً قیمتوں میں کمی پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔

#### :Demand

'' ڈیمانڈ''خریداروں کی اس خواہش کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ بیسامانِ تجارت قیمتاً بازار سے خرید تے ہیں۔اصطلاح معاشیات میں ڈیمانڈ میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے: خوائمش ، توت خريداورخريدنا۔اس كوار دواور عربي مين " طلب" كہتے ہيں۔

## :Demand Pull Inflation

وه''افراطِ زر''جواشیاء کی طلب بڑھ جائے کی وجہ ہے ہو۔اس کو انگریزی میں'' ڈیمانڈ مُل انفلیشن''اورعربی میں'' تصحم ہسبب المطلب'' کہتے ہیں۔

## :Deposit

لوگوں کی وہ رقم جو بینک کے پاس عرفا بطورامانت اور فقہا بطور قرض رکھی ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں ' فیازٹ'اردومیں 'امانتین'ا ورعربی میں ' و دانع' کہتے ہیں۔

# :Determination of Priorities

بے شار ضروریات اور خواہشات میں سے اہم ضروریات اور خواہشات کو مقدم کرنے اور ان میں دستیاب وسائل خرچ کرنے کو انگریزی میں '' ڈیڑ مینیشن آف پریاریٹیز'' اور اردو میں'' ترجیحات کا تعین'' کہتے ہیں۔

#### :Devaluation

سى حكومت كااپنے سكے كى قيمت خودگرانے كوانگريزى ميں ' ديويليوش' كہتے ہیں۔

# :Development Bank

وہ بینک جو کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کا موں کے لیے قرض فراہم کرتا ہے۔اس کو انگریزی میں'' ویو پلیمنٹ بینک'اردو میں'' ترقیاتی بینک'اورع بی میں'' بنک السنمیة'' کہتے ہیں۔

## :Development Financial Institutions

وہ مالیاتی ادارے جو ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے سر مایہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کو انگریزی میں'' ڈیویلپمنٹ فناشنل انسٹی ٹیوشنز'' اور اردو میں'' ترقیاتی شویل ادارے'' کہتے ہیں۔

### :Direct Tax

وه نیکس جس کا بارکسی اور پرنه ڈالا جاسکے، جیسے: آمدنی بنخواہ وغیرہ پرنیکس۔اس کواردو میں'' بلا واسط نیکس'' اورانگریزی میں'' ڈٹریکٹ ٹیکس'' کہتے ہیں۔

## :Direct Expenses

سامان تجارت کی تیاری پر ہونے والے اصل اخراجات کو انگریزی بین ' ڈائر بکث الكسيينسز" اردويس"براه راست اخراجات " إورع في مين النفقات المباشرة" كيت بين-

Discoui: ہنڈی کو،اس پر کھی ہوئی قیت ہے کم برخرید نے والے کوار دومیں ''بیٹہ نگانے والا''اور انگریزی میں'' ڈسکاؤنٹر'' کہتے ہیں۔

## :Discounting of the Bill of Exchange

ہنڈی کو، اس بر اکسی ہوئی رقم سے کم قیمت پر بیجنے یا خریدنے کو انگریزی میں " ر الرسكاوَ عَنْكَ آف دى بل آف المجيني "اردويس" بيار لكانا" اورعر لي ميس" خوصه الكمبيالة"كتين-

# :Distributable Profit

حصہ داروں میں تقتیم کیے جانے والے نفع کوانگریزی میں '' ڈسٹری بیوٹیبل پرافٹ''اردو مين " قابل تقنيم منافع" اورعر بي مين " الربح الموذع" كيت بين -اى كو" دُويدُولاً " بهي كها

## Distribution of Income

آمدنی کوستحقین میں کس طرح اور کس بنیاد پرتشیم کیاجائے،اس کے قین کوانگریزی میں "وسرى بيوش ق الكم" اردومين" أمدنى كي تقيم "اورعربي مين" توزيع الربح" كبت بين-

#### :Divident

وہ قابل تقسیم نفع جوحصہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو انگریزی میں'' ڈیویڈنڈ'' کہتے ہیں۔

#### Distribution of Wealth

حاصل شدہ بیدا وارکوستحقین میں *کس طرح اور کس بنیا دیر تقسیم کیا جائے ،اس کے قعین کو* انگريزي مين ' وْسرْي بيوش آف ويلتھ' اردومين ' تقسيم دولت' اور عربي مين ' توزيع الثووة'' كہتے ہں۔

# :Drawing Rights

ہر ملک کو'' آئی، ایم، ایف' میں متعین فنڈ جمع کرانے پراسی ادارے سے قرض لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں'' ڈرائنگ رائیٹس' اردو میں'' قرض لینے کا حق'' اور عربی میں'' حقوق السحب'' کہتے ہیں۔

#### :Economics

محدود انسانی وسائل کو اس طرح استعال کرنا که ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری ہوجائیں، اسے انگریزی میں'' اردو میں'' معاشیات'' اور عربی میں'' الاقتصاد'' کہتے ہیں۔

#### :Endorsement

ہنڈی بیجے وقت اس کی پشت پر ہنڈی کا مالک دستخط کرکے اس کے حقوق، اس کے خرید نے والے خص کی طرف منتقل کردیتا ہے، دستخط کرنے کے اس عمل کو انگریزی میں "دایڈ درسمنٹ" اردومیں "عبارت ظہری لکھنا" اورع بی میں " تظھیر" کہتے ہیں۔

## :Entrepreneur

انٹر پر بینیئر کسی بھی کام شروع کرنے کاوہ محرک ہے جونفع ونقصان کا خطرہ مول لے کر عواملِ بیداوار اکٹھا کرتا ہے،مثلاً کارخانے کا مالک وغیرہ۔ اس کو انگریزی میں'' انٹر پر بینیئر''اور عربی میں''آجو'' کہتے ہیں۔

# :Equitable Distribution of Income

حاصل شده آمدنی کواس طرح منصفانه طور برتقسیم کرنا کهلوگوں کی شخواہوں اوراُجرتوں میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ اس کوانگریزی میں'' اکویٹیل ڈسٹری بیوٹن آف اِنکم' اور اردو میں ''آمدنی کی منصفانہ تقسیم'' کہتے ہیں۔

## :Exchange of Wealth

لوگ ابک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کرنے کے لیے کن طریقوں کو استعال کریں گے، اس عمل کو انگریزی میں'' اور عربی کریں گے، اس عمل کو انگریزی میں'' اور عربی اور عربی میں'' مبادلة المثروة'' کہتے ہیں۔

## :Exchange Rate

کرنی کو دوسری کرنی کے بدلے میں بیچنے کا جونرخ ہے، اے انگریزی میں'' ایکیجینے ریٹ''اورار دومیں''شرح مبادلہ'' کہتے ہیں۔

# :Export Financing

وہ قرض جو بینک کی شخص کو کسی چیز کے برآ مدکرنے کے لیے دیتا ہے۔ اس کو انگریزی میں 'ایکسپورٹ فائناننگ' اردومیں' برآ مدی تمویل' اور عربی میں 'نمویل الصاحرات' کہتے ہیں۔ Face Value:

شیئر پردرج وہ قیمت جوگل سر مایے کی ایک اکائی ہوتی ہے اور شیئر کی قیمت قرار دی گئ ہو۔اس کواگریزی میں''فیس ویلیو''اور عربی میں'' القیمة الاسمیة'' کہتے ہیں۔

# :Factors of production

دولت حاصل کرنے میں جن چیزوں کا دخل ہوتا ہے، ان کو انگریزی میں'' فیکٹرز آف پروڈکشن''اردومیں''عواملِ بیداوار''اور عربی میں'' عوامل الإنتاج'' کہتے ہیں۔

# :Feasibility Report

کمپنی بنانے سے پہلے ایک رپورٹ تیار کروائی جاتی ہے جس میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کاروبارے چلنے کے کتنے امکانات ہیں، کتنے وسائل درکار ہوں گے اوراس پر کتنا نفع ہوگا؟ اس کو انگریزی میں" فیزیبلیٹی رپورٹ"اردومیں" ابتدائی بنیادی رپورٹ"اورعر بی میں" تسقیر سے انگریزی میں "مین کہتے ہیں۔ الإمکانیات" کہتے ہیں۔

## :Fictitions person

بساادقات وشخص قانون كواردومين فرضى خض اورانگريزي مين فيكشيشس برين كهته بين\_

# :Fiduciary Money

جس نوٹ کے بیچھے سو فیصد سونا نہ ہو، اس کو انگریزی میں'' فجو شری منی'' اردو میں ''نوٹ''اورعر بی میں'' نقو د الثقة'' کہتے ہیں۔

## :Financial Lease

بیسر مابیرحاصل کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے جس میں اجارے کے بعدوہ چیز

متاجرخريدليتا ہے۔اس کوانگريزي مين' فنانشل ليز' اور عربي مين' الإ جسارة التمويلية'' كہتے ہيں۔

### :Financial Market

جس بازار میں شیئرز ، بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی جاری کردہ دستاویزات اور سرکاری تنسکات کی خریدوفروخت ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں'' فنانشل مارکیٹ'' اور عربی میں'' السوق المالیة'' کہتے ہیں۔اسٹاک ایکیجینج بھی اس کا حصہ ہے۔

## financing

سی شخص، بینک یا کمپنی کی طرف ہے دوسرے کی ضروریات کے لیے رقم فراہم کرنے کوانگریزی میں 'قائنانسنگ''اردومیں''سرماییکاری''اورعربی میں' تعمویل'' کہتے ہیں۔

## :Fixed Assets

وه غیرنفذا تا نے جوجلد نفذ پذیر نہیں ہو سکتے۔ان کوانگریزی میں'' فکسڈ ایسٹس''اردو میں'' جامدا تا نے''اورعر بی ٹین'' موجو دات ثابتة'' کہتے ہیں۔

# :Fixed Deposit

بینک میں ایک مخصوص اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں موجودہ رقم مقررہ مدت سے پہلے والیں نہیں کی جاسکتی اور اس پرسود ملتا ہے۔اس کوائگریزی میں ' فکسڈ ڈیازٹ' اور عربی میں ''و دائع ثابتہ'' کہتے ہیں۔

## :Fixed Exchange Rate System

"بریٹن ووڈز کانفرنس" کانظام شرح مبادلہ جس میں کرنسیوں کے تبادلے کا نرخ عموماً ایک ہی ہوتا تھا۔اس کوانگریزی میں" فکسڈ ایکیچنج ریٹ سٹم" اور عربی میں" نے اسلام سعو الصوف الثابت" کہتے ہیں۔

#### :float

بینک کے پاس رکھی ہوئی وہ رقم جس پر بینک سودا دانہیں کرتا'' فلوٹ' کہلاتی ہے۔ Floating loan:

-جوقر ضے حکومت اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے،ان کوار دومیں ''رواں قرضے''اورانگریزی

مين ' فلوشك لانز ' كيتي بين \_

## :Floating Charge

'' فلوشک چارج'''' دسیمیل مارٹ تیج'' کا دوسرانا م ہے۔اس کوعر بی میں'' السذمة المسائلة'' کہتے ہیں۔

# :Foriegn Exchange Bearer Certificate

حکومت لوگول سے بیرونی کرنی کوبطور قرض لینے کے لیے جودہ تاویز جاری کرتی ہے اس کوانگریزی میں" فاران ایجیجنج بیرئر سٹونکلیٹ" کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے" ایف، ای ،بی ہی کہتے اہیں۔

## :Forward Sale

فارورڈسل وہ سودا ہے جس میں نیع کا عقد فی الحال ہوجا تا ہے، گرشن اور مبیع وصول کرنے کے لیے آیندہ کی کوئی تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔

# :Free Compitition

فری میلیشن کا مطلب سے ہے کہ سی بھی چیز کی رسد فراہم کرنے کے لیے ہر شخص یا گروپ کوآ زادی ہو۔اس کوار دومیں''آ زاد مقابلہ'' کہتے ہیں۔

# :Freely Floating Exchange Rates

بیا یک نظریہ ہے کہ کرنی کی قیمت طے کرنے کی بجائے دوسری چیزوں کی طرح آزاد بازار ہی طلب اور رسد کی بنیاد پراس کاریٹ طے کرتا ہے۔اس کوانگریزی میں '' فریلی فلونگگ ایجی خیج ریٹس' اور عربی میں'' اسعاد الصوف العائمة الحرة'' کہتے ہیں۔

# :Full Margin L.C

وه "ایل،ی" جس کو کھلواتے وقت درآ مدکننده پوری رقم کی ادائیگی کردیتا ہے۔اس کو انگریزی میں" فل مارجن ایل،ی" اور عربی میں" فتح الاعتماد بغطاء کامل" کہتے ہیں۔ Future Sale:

فیوچرسل ،فارورڈسیل ہی ہے،لیکن اس میں مقررہ تاریخ پر جانبین کا مقصد لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد قیمتوں کا فرق برابر کرنا ہوتا ہے۔

#### :GATT

گیٹ" جزل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈٹریڈ" کامخفف ہے جس کی تفصیل اگلی طرمیں ہے۔
General Agreement on Tariff and Trade:

بيامريكى مخالفت كى وجهت 'انٹرنيشنل فريدا ركنائزيشن 'كى بجائے وجود ميں آنے والے ایک وجود ميں آنے والے ایک دوسرے ادارے كانام ہے۔ اس كوار دومين 'محصولات اور تجارت كا معامدہ عام ' عربی ميں 'الات ف اقيد العامة للتصرف ات البحمر كية والشاجا كُلة يزى ميں 'جزل الكريمنٹ آنٹريف اينڈٹريڈ' كہتے ہيں۔

### :Gold Bullion Standard

وہ دورجس میں نوٹ اور کرنس کے پیچھے سونا ہوتا تھا اور قانو نایہ پابندی تھی کہ جتنا سونا ہو، استے ہی نوٹ جاری کیے جا کیں۔ اس کو انگریزی میں ''گولڈ بلین اسٹینڈرڈ'' اور عربی میں ''قاعدہ سبائک الذھب' کہتے ہیں۔

#### :Gold Standard

جس دور میں ہر شخص کو سکے ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی،اس دور کے نظام کوار دومیں " "طلائی معیار" عربی میں" قاعدہ الذهب" اورانگریزی میں" گولڈاسٹینڈرڈ" کہتے ہیں۔

## :Gold Tranche

گولڈٹرانچ'' آئی،ایم،ایف''ے منظور شدہ قرضے کا پہلا پجیس فیصد والاحصہ ہے جو بغیر کسی شرط کے کم سود پرماتا ہے۔

### :Goods Insurance

وہ بیمہ جس میں صرف چیزوں کولاحق خطرات کی تلافی کی ضانت دی جاتی ہے۔اس کو انگریزی میں'' گڈزانشورنس''اورعر بی میں'' تأمین الأشیاء'' کہتے ہیں۔

### :Government Securities

وہ دستاویزات جو حکومت وقاً فو قاً عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ان کو انگریزی میں'' گورنمنٹ سیکوریٹیز''اورار دومیں''سرکاری تنسکات'' کہتے ہیں۔

## :Gross Profit

صافی فروختگی سے براہ راست اخراجات کومنہا کر کے جورتم باتی بیچ، اسے انگریزی میں''گراس پرافٹ'' اورار دومیں'' اجمالی منافع'' کہتے ہیں۔

### :Gross Sales

وہ تمام سامان جو کمپنی ہے بکنے کے لیے نکلا ہو،اس کوانگریزی میں'' گراس سیلز'' اور اردومیں''مجموئ فروختگی'' کہتے ہیں۔

## :Group Insurance

حکومت کا کوئی ایما طریقه اختیار کرنا جس بین افراد کے کسی مجموعے کواپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہو، اس کو انگریزی بین ''گروپ انشورنس' اور عربی بین ' التأمین الاجتماعی'' کہتے ہیں۔

#### :Guarantee

کسی بھی ادائیگی کی صانت لینا، مثلاً ہے کہ بینک ٹریدار کی طرف ہے رقم ادا کرنے کی صانت لیتا ہے، اس کواگریزی بلین 'گارٹی'' اورار دومیں' صانت' کہتے ہیں۔

# :Hedging

کوئی خص کسی چیز کاغائب سودا کرتا ہے اور مقصدا سی چیز کا حاصل کرنا ہوتا ہے، کین اس کو بیخد شدلات ہوتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک اس چیز کی قیمت گرگئ تو جھے نقصان ہوگا، اس نقصان سے بیخ کے لیے اسی چیز کواس تاریخ کے لیے فیو چر پر فروخت کرتا ہے تا کہ اگر اس چیز کی قیمت گرگئ تو پہلے سود ہے میں جتنا نقصان ہوگا، اتنا ہی دوسر ہے سود ہے میں وصول چیز کی قیمت گرگئ تو پہلے سود ہے میں جتنا نقصان ہوگا، اتنا ہی دوسر سے سود ہے میں وصول ہوجائے گا۔ اس کوا گریزی میں ' ہدیجدنگ ''اور عربی میں' تنا میس ضد الحسارة '' میں۔

# Import Financing

وہ سرمایہ جو بینک کسی شخص کو کسی چیز کی درآ مدے لیے فراہم کرتا ہے،اس کو انگریزی میں "امپورٹ فائنانسنگ" اردومیں "درآ مدی تمویل" اور عربی میں "نصویل الواد دات" کہتے ہیں۔

### Income Statement

" انكم سنيث منث" نفع ونقصان بيان كرنے والى رپورٹ كو كہتے ہيں۔ دوسرے الفاظ ميں اليى رپورٹ كو كہتے ہيں۔ دوسرے الفاظ ميں اليى رپورٹ جس ميں كمپنى كى آ مداور خرچ كى تفليل ہو۔ اس كوار دوميں " نفع ونقصان كا ميزانية "اور عربی ميں" الائحة المالية "يا" البيان المالى " كہتے ہيں۔

### :Indexation

کسی چیز ،مثلاً ملاز مین کی تنخواہوں وغیرہ کو'' قیمتوں کے اشاریے' سے وابستہ کرنے کو انگریزی میں'' انڈیکسیشن'' کہتے ہیں۔

# **Indirect Expenses**

وہ اخراجات جن کا سامانِ تجارت کی نتیاری کے ساتھ براہ راست تعلق نہ ہو، جیسے دفتر کا کرایہ، ملاز مین کی تنخواہ وغیرہ۔ان کوانگریز می میں'' اِن ڈائر یکٹ ایکس پینسز'' اور اردو میں ''بالواسط اخراجات'' کہتے ہیں۔

### Industrial Bank

وہ بینک جو صرف صنعتی شعبے کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس کو انگریزی میں "اعدُسٹر یل بینک" اردویس" منعتی بینک" اور عربی میں "المصوف الصناعی" کہتے ہیں۔ Inflation:

زر کا پھیلاؤ زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوجا تا ہے اور زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کو انگریزی میں'' انفلیشن'' اردو میں'' افرادِ زر'' اور عربی میں ''تضحم'' کہتے ہیں۔ آج کل اس کا اطلاق قیمتوں میں مطلقاً اضافے پر ہوتا ہے۔

#### Insurance

کوئی انسان یا ادارہ کسی شخص کو بیر ضانت دیتا ہے کہ اتنی فیس کے بدیے مستقبل میں فلاں قتم کے خطرات کے مالی اثرات کی تلاقی میں کروں گا۔اس کو انگریزی میں '' انشورنس'' اردومیں'' بیرۂ' اور عربیمیں' تأمین'' کہتے ہیں۔

## Intangible Assets

جن ا ثا ثوں کو مادی طور پرمحسوس نہیں کیا جا سکتا ،ان کوانگریزی میں ''اینٹن جیبل ایسٹس''

اردومين وغير مادى الله ي "اورعر بي مين" موجودات غير مادية "كتي إيل

### :(IBOR)Inter Bank Offered Rate

مختلف شہروں کے بینکول کے درمیان مقررہ سود کے ریٹ کو'' انٹر بینک آفر ڈریٹ'' کہا جاتا ہے،مثلًا لندن کے بینکول کے مقررہ سودی نرخ کو''لندن انٹر بینک آفرڈ ریٹ'' (LIBOR) کہا جاتا ہے۔

#### Interest

سرمایہ استعال کرنے کے بدلے جو زائد رقم دی جاتی ہے، اسے انگریزی میں "انٹرسٹ"اردومیں "سود"اور علی میں "الوبوا" کہتے ہیں۔

## :International Bank for Reconstruction And Development

"انٹرنیشنل بینک فارری کنسٹرکشن اینڈ ڈیویلپہنٹ" "بریٹن ووڈز کانفرنس" کا تیسرامنظور کردہ ادارہ ہے جوطویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے۔اسے آج کل آگریزی میں "ورلڈ بینک" اردومیں "عالمی بینک" اور عربی میں" البنگ الدولی للإنشاء و التعمیر کہتے ہیں۔

## :(I.M.F)International Monetry Fund

''بریٹن ووڈ ز کانفرنس' میں منظور ہونے والا دوسرا ادارہ جو پوری دنیا کے بینکوں کے لیے مرکزی بینک کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کو آگریزی میں '' انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ'' اردو میں ''عالمی مالیاتی فنڈ''اور عربی میں ''صندوق النقد الدولی'' کہتے ہیں۔

#### Internal Loans

وہ قرضے جواندرونِ ملک بینکوں، مالیاتی اداروں یاعوام سے لیے جاتے ہیں،ان کواردو میں' داخلی قرضے' ادرانگریزی میں' انٹرل لائز'' کہتے ہیں۔

## International Trade Organization

''بریٹن ووڈ ز کانفرنس' میں منظور ہونے والا پہلا ادارہ جو بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کوختم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔اس کوانگریزی میں'' انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنا کزیشن' اردومیں'' بین الاقوامی تجارتی تنظیم'' اور عربی میں'' منظمة التجارة الدولیة'' کہتے ہیں۔

### :Investment Bank

وہ بینک جس میں صرف فکسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔اس کوانگریزی میں''انوسٹمنٹ بینک'اورعر بی میں''بنک الاستشمار'' کہتے ہیں۔

## :Issued Capital

جس سرمایے کے شیئرز جاری کر کے لوگوں کو خرید نے کی دعوت دی گئی ہو، اس کو انگریزی میں '' اسود کیپٹل' اردومیں' جاری کردہ سرمائی 'اورعربی میں' دائس المعال المعروض' کہتے ہیں۔

# :Joint Stock Company

چنداشخاص کی الیی شرکت که ده بذات خودایک شخص قانونی ہو۔اس کوانگریزی میں ''جوائے شاشاک کمپنی''اردومیں'' کمپنی''اور عربی میں'' المؤسسة'' کہتے ہیں۔

### :Juridical & Jurristic Person

''جیورسٹک پرین' شخص قانونی بعن'' لمیگل پرین' کا دوسرا اور''جیوری ڈیکل پرین'' اس کا تیسرا نام ہے۔اسی طرح بعض اوقات اس کواردو میں'' فرضی شخص'' اورانگریزی میں '' فِلکیشسس پرین'' بھی کہتے ہیں۔

#### :Labour

انسانی عمل کوانگریزی مین 'لیبر''اورار دو مین' محنت'' کہتے ہیں۔ '

#### :Laissez Faire

حکومت تاجروں ،صنعت کاروں اور زمینداروں کی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرے گ۔ اس پالیسی کو انگریزی میں '' لے سے فیئر'' اور اردو میں '' حکومت کی عدم مداخلت'' کہتے ہیں۔ Land:

وہ قدرتی عامل پیدائش جو براہ راست اللہ کی تخلیق ہے۔اس کواردو میں'' زمین'' اور انگریزی میں''لینڈ'' کہتے ہیں۔

### :Law of Demand & supply

یدایک قدرتی قانون ہے جس کا مطلب ہے کہ بازار میں جس چیز کی رسد،طلب کے

مقابلے میں زیادہ ہو، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو انگریزی میں'' لاء آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی''اوراردومیں'' قانونِ رسدوطلب'' کہتے ہیں۔

## :L.C.At Sight

وہ'' ایل سی''جس میں بیہ معاہدہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اس کوانگریزی میں'ایل سی ایٹ سائٹ'' کہتے ہیں۔

### Leasing

كسى بھى چيز كوكرائے پردينے كوانگريزى مين اليزنگ اورعر بي مين إجارة "كہتے ہيں-

#### :Leassee

كسى چيزكوكرايه برين والشخف كوانكريزي مين اليسي "اور فر بين" مستأجو "كبتي بين-

#### :Leassor

كسى چيز كوكرانيه يردين والفي في كالكريزي مين اليسور" اورعر في مين" مؤجو " كهتي ين-

## :Legal Person

شخص قانونی کوانگریزی مین "لیگل پرسن" کہتے ہیں۔

### :Legal Tender

وه زرجس کوخاص ملک میں قانو نا آلهٔ مبا دله قرار دیا گیا ہو، جیسے پاکستان میں رو پید۔اس کوانگریزی میں''لیگل ٹینڈر' ار دومیں''زرِقانو نی اور کرنسی' اور عربی میں'' عــمـلة قــانو نیـة'' کہتے ہیں۔

#### :Lender of the last Resort

جب عام تجارتی بینک رقم نکلوانے والوں کے مطالبات کو پورانہ کر سکے تو وہ آخری جارہ کار کے طور پر مرکزی بینک سے قرض لیتے ہیں ،اس لیے مرکزی بینک کوار دو میں '' آخری جارہ کار کے طور پر قرض دینے والا''اورانگریزی میں 'لینڈرآف دی لاسٹ ریزورٹ' کہتے ہیں۔

# :(L.C)Letter of Credit

کسی بینک کا با ہر ملک کے کسی تا جرکواس بات کی تحریری ضانت وینا کہ فلاں چیز فلا ل

شخف كوفروخت كردى جائے تو اوائيگى كا ذمه دار ميں ہوں گا۔اس تحريرى ضانت كوائكريزى ميں "كيار اس تحريرى ضانت كوائكريزى ميں "ليئر آف كريڈرا ف كريڈرٹ اور عربي ميں" خطاب المضمان "يا" خطاب الاعتماد" كہتے ہيں۔ آسانى كے ليے" ايل سى" بھى كہتے ہيں۔

#### :Liabilities

دوسر کو گوں کے کمپنی پر جوحقوق واجب ہوتے ہیں،ان کو انگریزی میں 'لا بھی لیٹیز''اردو میں 'ذمہ داریال''اور عربی میں' المدیوں ''یا' المحقوق '' کہتے ہیں ادر بھی ذمہ داری سے مراد بیہ وتا ہے کہ اگر کمپنی خسارے میں گئی تو حاملانِ صص کے ذمول پر کتنا نقصان آئے گا۔

#### :Life Insurance

وہ بیمہ جس میں کمپنی بیمہ دار سے بیمعاہدہ کرتی ہے کہ اگر فلال مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہوجائے تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورشہ کو ادا کرے گی۔اس کو انگریزی میں ''لائف انشورنس''ار دومیں' بیمہ زندگی''اور عربی میں'' تأمین المحیاة'' کہتے ہیں۔

## :Limited Company

جس كمينى كے حاملانِ حصص كى ذمددارى ان ك لگائے ہوئے سرمايدكى حدتك ہو،ات انگريزى ميں دلمين كي اردومين دميرودشركت اورعر في مين الشركة المحلودة "كہتے ہيں۔

## :Limited Legal Tender

وہ کرنی جس کے ذریعے ایک خاص حد تک ادائیگی کی جاسکتی ہو، اگراس سے زائد مقدار میں ادائیگی کی جاسکتی ہو، اگراس سے زائد مقدار میں ادائیگی کی گئی تو قانو نا اسے لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو انگریزی میں 'لمیٹر لیگل شینڈر''ار دومیں''محدود و ن کہتے ہیں۔

#### :Limited Order

''لمیٹڈآ رڈر''سے مرادوہ آ رڈر ہے جس میں خریدار بروکر سے ایک خاص قیمت پرشیئر خریدنے کا کہتا ہے۔

### :Liquidity

جوسر مایدنفته جو یا جلدنفته پذیر جو،اس کوانگریزی مین "لیکویله ین" اردومین" نفته پذیری" اور عربی مین" المسیولة" کہتے ہیں۔

## :Liquidity Reserve

بینکول کا پنی تمام امانتوں کا مرکزی بینک کے پاس رکھے ہوئے ایک خاص حصے کو (جو آج کل 40 فیصد ہے) انگریزی میں''لیکویڈیٹی ریزرو''اردو میں''محفوظ فنڈ''اورعر لی میں ''احتیاطی السیولة'' کہتے ہیں۔

### :Listed Company

جس کمپنی کے شیئر زکا کاروباراٹاک ایمپینج کے توسط سے ہوتا ہے،اس کوانگریزی میں ''اوراردومیں''رجٹرڈ کمپنی'' کہتے ہیں۔

# :Long Term Credit

چھ ماہ سے زائد مدت کے لیے جاری کیے جانے والے قرضے کو انگریزی میں 'لانگ ثرم کریڈٹ' اردو میں 'طویل المیعاد قرضے' اور عربی میں ' ائتمان طویل الأجل' کہتے ہیں۔

# :Long Term Liabilities

سمینی پردوسرے لوگول کے وہ حقوق جو پانچ سال کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں، مثلاً وہ قرض جو پانچ سال بعد ادا کرنا ہو۔ ان کو انگریزی میں" لانگ ٹرم لا بی لیٹیز" اردو میں" طویل المیعاد ذمہ داریال" اور عربی میں" الدیون طویل المیعاد " کہتے ہیں۔

# :Managed Floating Exchange Rates

بدایک نظریہ ہے کہ اصولی طور پر کرنسی کا ریٹ آزاد ہی ہونا چاہیے تاہم اس کے ساتھ کومت کوچاہیے کہ وہ ریٹ میں افراط یا تفریط آنے کی صورت میں اسٹیٹ بینک کے ذریع مداخلت کر کے قیمتوں پر اثر انداز ہو۔اس کوا گریزی میں 'مینجڈ فلوئنگ ایکھینچ ریٹس' اور عربی میں '' اسعار الصرف العائمة المدراة'' کہتے ہیں۔

# :Mandatory Order

اس سے مراد وہ تھم ہے جس کا بجالا نا ضروری ہے۔ اس کوانگریزی میں'' مین ڈیٹری آرڈر''اوراردومیں'' وجو بی تھم'' کہتے ہیں۔

# :Market Economy

بازار پرمبنی معیشت کوانگریزی مین' مارکیث اکانوی' کہتے ہیں۔

### :Market Forces

طلب ورسد کوانگریزی مین" مارکیٹ فورسز" اورار دومین" منڈی کی قوتین" کہتے ہیں۔

### :Market Order

'' مارکیٹ آرڈر'' سے مرادوہ آرڈر ہے جس میں خربدار بروکر سے ریے کہنا ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر فلال کمپنی کے شیئر زخرید لیے جائیں۔

#### :Market Value

بازار میں شیئر کی جو قیمت ہو، اس کوائگریزی میں'' مارکیٹ ویلیو'' اردو میں'' بازاری قیمت'' اور عربی میں'' القیمة السوقیة'' کہتے ہیں۔

### :Mark Up

"بل آف المجين " پاکسى مولى تاريخ ك آجان كوانگريزى مين" ميچورنى" اورعربى مين" نصيح رنى" اورعربى مين" نصيح الكميالة" كتي بين -

#### :Memorandom

سمینی کا جمالی ڈھانچہ جس میں کمیٹی کا نام ، کاروبار کی نوعیت ، مطلوبہ سر ماریہ ڈائر یکٹرز کا استخاب اور آئیدہ کے لیے ان کا طریقۂ عزل ونصب لکھا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ''میمور نٹرم''اردومیں'' کہتے ہیں۔ ''میمورنٹرم''اردومیں'' کہتے ہیں۔

#### :Mercantilism

یایک نظریے کا نام ہے کہ ہر ملک اقتصادی ترقی کے لیے اپناسونا بڑھائے ، برآ مدات کوفروغ دے اور درآ مدات میں رکاوٹیں ڈالے۔اس کوائگریزی میں'' مرکنطائل ازم' اور عربی میں''مذھب التحارین'' کہتے ہیں۔

#### :Metalic Standard

وہ دورجس میں سونے اور جاندی کے سکے رائج تھے۔اس کو انگریزی میں''میٹیلک اسٹینڈرڈ''اردومیں''دودھاتی معیار''اورعربی میں'' نظام المعدنین'' کہتے ہیں۔

#### :Mixed Economy

وه نظام معیشت جس میں کچھ شعبے سرکاری تحویل میں ہوں اور عام صنعت و تجارت

کے شعبے نجی طور پر چلتے ہوں۔اس کو انگریزی میں'' مکسڈ اکانوی'' اور اردو میں'' مخلوط معیشت'' کہتے ہیں۔

## :Money

وه چیز جوعرفاً آله ٔ تبادله کے طور پراستعال ہوتی ہو، قدر کا پیانہ ہواوراس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہو۔اس کوانگریزی میں 'منی' اردومیں''زر''اور عربی میں' النقد'' کہتے ہیں۔ Monopoly:

سی خاص چیز کی رسد فراہم کرنا ،کسی ایک شخص یا ایک گروپ میں منحصر ہوکررہ جائے۔ اس کوانگریزی میں'' منابلی'' اورار دومین'' احارہ داری'' کہتے ہیں۔

## :Mutual Insurance

ایک ہی نوعیتی خطرات والے لوگ آپس میں رقم جمع کرتے ہیں اور پھران میں ہے جس کو بھی اس فتم کا نقصان ہوجائے ، اس کی تلانی اس رقم سے کرتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں مرمیوچل انشورنس'' اور عربی میں ''التامین التبادلی''یا'' التامین التعاونی'' کہتے ہیں۔

# Negotiating Bank

عالمی تجارت میں برآ مدکنندہ کے وکیل بینک کو' نیگوشی ایٹنگ بینک' کہتے ہیں۔

## :Net Profit After Tax

''صافی منافع قبل از نیکس' سے نیکس منہا کر کے بقیہ نفع کوانگریزی میں'' نبیٹ پرافٹ آ فٹرنیکس''اورار دومیس''صافی منافع بعد نیکس'' کہتے ہیں۔

## :Net Profit After Pre Tax

اجمالی منافع سے بالواسطہ اخراجات منہا کرکے جورتم باقی بیجے، اس کو انگریزی میں ''نیٹ پرافٹ پری ٹیکس''اورار دومیں''صافی منافع قبل ٹیکس'' کہتے ہیں۔

#### :Net Worth

#### :Net Sale

مجموعی فروختگی سے واپسی وغیرہ کومنہا کر کے جو پچھ باتی نے جائے ،اس کوانگریزی میں ' ''نیٹ سیلز''اوراردومیں''صافی فروختگی'' کہتے ہیں۔

## :Note Receivable

سمینی کی طرف سے دوسرے اداروں کو دیے ہوئے قرضے کی دستادیز ات اور رسیدوں کو انگریزی میں ''نوٹس ریسیوا بیل'' کہتے ہیں۔

# Non Banking Financial Institution

بینک کے علاوہ وہ مالیاتی ادار ہے جن میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہوتے اور عالمی تجارت میں واسط بھی نہیں ہنتے ، ان کو انگریزی میں ' نان بینکنگ فائنانشل انسٹی ٹیوش' 'اردو میں ' مالیاتی ادارے' اور عربی میں ' المؤسسات المالیة غیر المصرفیة'' کہتے ہیں۔

#### :Official Rate

مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح سود پر قرضہ دیتا ہے، اسے انگریزی میں "" فیشل ریٹ "اور عربی میں" السعو الرسمی " کہتے ہیں۔

## :Open market Operation

مرکزی بینک 'زر' کے بہاؤ کوکٹرول کرنے کے لیے تجارتی بینکوں پر پابندی لگانے کی بجائے خود' ٹریژری بل' کی خرید وفروخت کے لیے کھلے بازار میں آئر' زر' کی رسداوراس کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں '' او پن مارکیٹ آپریش' اورعربی میں ''عملیات السوق المفتوحة'' کہنٹے ہیں۔

### :Operating Lease

وہ حقیقی اجارہ جس کا مقصد صرف کسی چیز کو کرایے پر لے کراس کے منافع کو استعال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں عاقدین کے درمیان عام موجر اور متاجر کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں'' آپریٹنگ لیز''اردومیں''اجارہ شغیلیہ''اور عربی میں'' الإ جارہ التشغیلیہ''
کہتے ہیں۔

### :Ordinary Share

وه حصه جس کوکوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔اس کوانگریزی میں 'آرڈی نری شیئر''اردومیں''عام حصہ' اور عربی میں'' السبھ مالعادی '' کہتے ہیں۔

### :Over The counter Transaction

اسٹاک ایجیجیج کے توسط کے بغیر جوشیئر زکا کاروبار ہوتا ہے،اس کوعربی میں'' عملیات من وراء المنصة''اورائگریزی میں''اُوَردَ کا وُسُرِّرُانزکش'' کہتے ہیں۔

# :Over Head Expenses

روز مرہ کی تجارتی ضرور بات، مثلاً: ہل یا تنخواہوں کی ادائیگی وغیرہ کے لیے لیے گئے قرضے کوانگریزی میں'' اُوَر ہیڈا کیس پینسز'' کہتے ہیں۔

## :Partnership

لوگول کے مشتر کہ کاروبارکوانگریزی میں''پارٹنرشپ''اوراردومیں''شرکت' کہتے ہیں۔

## :Paid Up Capital

شیئر زخریدنے کا وعدہ کرنے کے بعد جتنا سر مابیلوگوں نے اداکر دیا ہو، اس کوانگریزی میں'' پیڈاپ کیپٹل''اردومیں''اداشدہ سر مابی''اور عربی میں'' راس المسال السمدفوع'' کہتے ہیں۔

#### :Par Value

شیئر پردرج وه قیت جوگل سرماییه کی ایک اکائی ہوتی ہے اورشیئر کی قیت قرار دی گئ ہو۔اس کوانگریزی میں 'پارویلیو' اور عربی میں ' القیمة الاسمیة '' کہتے ہیں۔

### :Permanent Loans

وہ قرضے جو حکومت سرکاری تمسکات کے ذریعے عوام سے حاصل کرتی ہے، جو واپس نہیں کیے جاتے ، البتہ ان تمسکات کو ثانوی بیازار میں بیچا جاسکتا ہے، جیسے: پرائز بانڈ وغیرہ۔ ان کوار دومیں''دمستقل قرضے''اورا گریزی میں''پرمٹٹ لانز'' کہتے ہیں۔

#### :Perestroica

'' پیرس ٹرائیکا''سویت یونین کے سابق صدر میخائل گور باچوف کی اس کتاب کا نام ہے جس میں اس نے کمیونزم کی نئی تشریح کی تھی۔

## Planned Economy

سركارى منصوبه بندى كتحت چلنے والے نظام معيشت كوانگريزى ميں 'يليند اكانومى 'اردو ميں 'منصوبه بندمعيشت 'اورعر في ميں ' اقتصاد موجه ' يا 'اقتصاد مخطط ' كہتے ہيں۔

## :Post Shipment Financing

برآ مد کنندہ کو مال جہاز میں لوڈ کروانے کے بعد قرض دینے کو انگریزی میں'' پوسٹ شہنٹ فائنانسنگ''اورعر لی میں' تمویل بعد الشحن'' کہتے ہیں۔

#### :Premium

بیمہ یاکسی اور چیز کے بدلے اوا کی جانے والی قسط وارفیس کوانگریزی میں'' پریمیم'' اور عربی میں' قسط'' کہتے ہیں۔

#### :Preference Share

سی بردی پارٹی ہمثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ کوخاص شرا لط پر دیے ہوئے جھے کوانگریزی میں''پریفرنس شیئر''اردومیں''ترجیحی حصہ''اورعر بی میں'' السہم الممتاذ'' کہتے ہیں۔

# spre Shipment Financing

برآ مدکننده کوسامان برآ مدکرنے کے لیے قرضه دیناجوکه مال جہاز میں لوڈ کرانے سے پہلے جاری کیاجا تا ہے۔ اس کوائگریزی میں "بری شیم منٹ فائنانسنگ" اور عربی میں "مویل قبل الشحن" کہتے ہیں۔

#### :Price Index

وه حیابی نظام جواشیاء اور خدمات کی قیمتوں کے ذریعے" قیدیر زر، افراط زراور تفریطِ زر'' کی بیائش کرتاہے۔اس کوانگریزی میں' پرائس انڈ کس' اردو میں'' قیمتوں کا اشار بی' اور عربی میں' قائمہ الائسعاد'' کہتے ہیں۔

# :Private Company

وہ سمپنی جس میں شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے، مثلاً پاکستان میں اس کی تعداد2سے 50 تک ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں اس کی تعداد2سے 50 تک ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں''پرائیویٹ سمپنی''اور عربی میں''مشر سکة خاصة'' کہتے ہیں۔

## :Private Property

جوشعبه سرکاری تحویل میں نہ ہو،اس کوانگریزی میں'' پرائیویٹ سیکٹر''اورار دو میں'' نجی شعبہ'' کہتے ہیں۔

#### :Privatization

کسی سرکاری ادارے یا سمپنی کو نجی اور شخصی تحویل میں دینے کو انگریزی میں ''برائیویٹائزیشن'اوراردومیں'' نجکاری'' کہتے ہیں۔

## :Production of Wealth

پیدادار حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ اس کے تعین کوانگریزی میں''روڈکشن آف ویلتھ''اردومیں''بیدائش دولت''اورعر بی میں''إنتاج الثووة'' کہتے ہیں۔
Private Proprietorship:

شرکت کے بغیر ہرآ دمی کے اپنے شخصی کاروبار کو انگریزی میں ''پرائیویٹ پروپرائٹرشپ'' کہتے ہیں۔

### Produced Factor of Production

"سرمایی بروه عامل بیدادار ہے جوقد رتی نہو، بلکہ کسی عملِ بیدائش کے نتیج میں بیدا مواراس کے العجم میں بیدا مورہ میں کو اردو میں "بیدا کرده عاملِ بیدا کرده عاملِ بیدائش میں استعال ہورہا ہو، اس کو اردو میں "بیدا کرده عاملِ بیدائش "اورانگریزی میں "بروڈ کٹ فکٹر آف پروڈکشن" کہتے ہیں۔

#### :Profit

صنعت یا تجارت کے نتیج میں انسان کو جو زائد رقم ملتی ہے، اس کو انگریزی میں ''پرافٹ''اردو میں'' نفع''اورعر بی میں'' السبر بہنے کہتے ہیں اور سال بھر کاروبار کرنے کے بعد جوکل نفع ہوتا ہے،اسے بھی''پرافٹ'' کہتے ہیں۔

#### :Profit Motive

یہ ذاتی منافع کے حصول کا وہ جذبہ ہے جوعملِ پیدائش میں کارفر ما ہوتا ہے۔اس کو انگریزی میں'' پرافٹ موٹو''اورار دومیں'' ذاتی منافع کامحرک'' کہتے ہیں۔

# :Project Financing

بڑے بڑے منصوبوں کے لیے قرضے فراہم کرنے کو اگریزی بیں" پراجیکٹ فائنانسنگ"اورعربی بیں" تمویل المشاریع" کہتے ہیں۔

### :Prospectus

لوگوں کو کمینی میں حصد دار بننے کی دعوت دینے کے لیے ایک تحریری تعارف نامہ شاکع کیا جاتا ہے۔ اس کوانگریزی میں" پراسکیٹس" اور عربی میں" نشو ق الإصداد" کہتے ہیں۔

## :Provisional Listing

سکینی کے وجود میں آنے سے پہلے اس کی لسٹنگ ہوجائے ،اس کواردو میں'' عبوری لسٹنگ''اورانگریزی میں''یروویژنل لسٹنگ'' کہتے ہیں۔

# :Public Company

وہ کمپنی جس میں شرکاء کی تعداد محدود نہیں ہوتی ،انگریزی اور اردومیں'' پلک سمپنی'' جبکہ عربی میں'' شرکة عامة'' کہلاتی ہے۔

### :Public Sector

جوشعبه سرکاری تحویل میں ہو،اس کوانگریزی میں" پلک سیکٹر" اور اردو میں" سرکاری شعبہ" کہتے ہیں۔

## :Quality

سى بھى چيز كے معيار كوعر بى ميں "كيفيت" اور الكريزى ميں "كوالينى" كہتے ہيں۔

### **Quantity**

كى بھى چىزى مقداركوس بىل" كىمىت "ادرائكرىزى مىل" كوانىش، كىتے بىل-

#### :Real Value

مرييزك "قيت خريد" كوانكريزى من "رئيل ويليو اورع في من القيمة الحقيقة كتي بيل

#### Receiver

سمپنی تحلیل ہوتے وقت حکومت کی طرف سے ایک نتظم مقرر کیا جاتا ہے جو کمپنی کے اٹا توں کو قرض خوا ہوں اور حصہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو انگریزی میں '' ریسیور'' اور ''لیکوڈیٹر''اردو میں 'وتحلیل کنندہ'' اور عربی میں '' المصِفّی'' کہتے ہیں۔

## :Registered Share

جس شیئر پر حصه دار کا نام لکھا ہوا ہو، اس کو انگریزی میں'' رجٹر ڈشیئر'' اور عربی میں

"السهم المسجل" كت إير

#### :Rent

کی بھی چیز کو استعال کرنے کے بدلے جورقم دی جاتی ہے، اسے انگریزی میں " "رینٹ"اردومیں" کرایہ"اور عربی میں"اجو ہ" کہتے ہیں۔

#### :Returns

یجنے کے بعد واپس ہونے والی چیز ول کوانگریزی میں'' ریٹنز'' کہتے ہیں۔

#### :Reserve

کل نفع میں سے بطورا حتیاط کے رکھا ہوا وہ حصہ جس سے آئندہ متوقع نقصان کو پورا کیا جاتا ہے،اس کوانگریزی میں''ریزرو''اردو میں''محفوظ فنڈ''اور عربی میں''الإحتیاط سی'' کہا جاتا ہے۔

### Right Share

سمینی مزیدسر مایی حاصل کرنے کے لیے مزید شیئر زجاری کرتی ہے، ان میں قدیم حصہ داروں کو ترجیحی حق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ان شیئر ذکو لے سکتے ہیں۔ اس کوانگریزی میں "درائٹ شیئر" اردومیں "ترجیحی حصہ" اور عربی میں "مسهم الا ولویة" کہتے ہیں۔

#### :Risk

کسی چیز کے ضائع ہوجانے کی صورت میں کسی بھی شخص کی طرف سے اس کے نقصان برداشت کرنے کی ذمہ داری کو انگریزی میں ' رسک' اور عربی میں ' ضمان' کہتے ہیں ،اس لیے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلان کے رسک میں ہے۔

#### :Roll Over

سودی قرضے کی مدت ختم ہونے پر پہلا سود ، قرضے میں شامل کر کے اس پر مزید سودلگا کر مزید مہلت دینے کو''رول اُووَر'' کہتے ہیں۔ بھی سودا ادا کیا جاتا ہے اور اصل رقم دوبارہ نے معاہدے کے تحت دوبارہ نی شرح سود پر قرض لے لی جاتی ہے۔

### Sale On margin

''سیل آن مارجن'' سے مراد وہ سودا ہے جس میں خریدار شیئرز کی کچھ قیمت اپنی طرف

ہے ادا کرتا ہے اور باقی ادائیگی کے لیے بروکر سے قرض لیتا ہے۔

#### :Sanction of The Limit

بینک قرض خواہ کے کوائف کا جائزہ لینے کے بعد قرض کی حدمقرر کرتا ہے۔اس حدمقرر کرنے کوائف کا جائزہ لینے کے بعد قرض کی حدمقر کرتا ہے۔اس حدمقرر کرنے کوائگریزی میں "سینکشن آف دی لیمٹ "اورعر بی میں" تحدید السقف" کہتے ہیں۔

### :Saving Account

بینک میں لوگوں کا وہ کھاتہ جس میں رکھی ہوئی رقم پرسود ملتا ہے۔اس کو انگریزی میں ''سیونگ اکا وُنٹ' اردومیں'' بجیت کھاتہ'' اور عربی میں'' المحساب المجادی'' کہتے ہیں۔

## :Secondary Market

''سیکنڈری مارکیٹ' سے مرادوہ بازار ہے جس میں شیئر زیا قرضے کی دستاویزات حامل کے علاوہ کسی دوسر مے محص کوفروخت کی جاتی ہیں۔

## :Securities And exchange Commision of Pakistan

" کاربوریٹ لاءاٹھارٹی" کی بجائے اب سمینی کی تشکیل کی اجازت دینا نے ادارے "سیکوریٹیز اینڈ ایجیج کمیشن آف پاکتان" کے سپر دہے۔

#### :Share

لوگ کمپنی کے حصے لے کرسر ماید دیئے ہیں، اس کے بدلے کمپنی کی طرف سے جو سر شیقکیٹ جاری ہوتا ہے، اسے انگریزی ہیں'' شیئر'' اردو ہیں'' حصہ'' اور عربی میں ''کہتے ہیں۔''السہم'' کہتے ہیں۔

#### :Short Sale

وہ سودا جس میں ایسے شیئر کوفروخت کیا جاتا ہے جوابھی بائع کی ملکیت میں نہیں آیا ہوتا، لیکن آنے کی توقع ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں 'شارٹ سیل'' کہتے ہیں۔

### **Short Term Credit**

وہ قرضے جو تین یا چھ ماہ کے لیے دیے جاتے ہیں۔ان کو انگریزی میں'' شارٹ ٹرم کریڈٹ''اردومیں''قصیرالمیعادقرضے''اورعربی میں'' ائتمان قصیر الأجل'' کہتے ہیں۔

## :Simple Mortagage

وہ رہن جورا ہن کے قبضے میں ہوتا ہے اور وہ اسے استعال بھی کرتا ہے، کین وہ دَین ادا کرنے سے پہلے اس کی ملکیت کسی اور کی طرف منتقل نہیں کرسکتا، البتہ مرتبن کو بیری حاصل ہوتا ہے کہ بروفت دَین کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کو بیچ کر دَین وصول کرسکتا ہے، اس کو انگریزی میں' جہنے میں مورت بی میں' الموهن المساذج'' کہتے ہیں۔

### :socialism

"سوشل ازم" سرماید دارانه نظام کے برعکس ایک نظام معیشت ہے جس میں تمام وسائل پیداوار پیداوار حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور حکومت عوام کی ہوتی ہے، لہذا تمام وسائل پیداوار عوام کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں "سوشل ازم" اردو میں "اشتراکی نظام" یا" اشتراکیت "اور عربی میں" الاشتراکیت "یں۔

# :Special Drawing Rights

" البيش ڈرائنگ رائش" آئی، ایم، ایف میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ممبران سے طے کر لیتے ہیں کہ اس سال مجوزہ قرضوں کے علاوہ مزیدائے قرضے دیے جاسے ہیں۔ ان قرضوں کی تقسیم بھی کوئے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کوعربی میں ' حصف و ق المسحب المحاصة " کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے" S.D.R " بھی کہتے ہیں۔

## :Speculation

شیئرز کی قیمتوں کا اندازہ لگانا کہ مستقبل میں کم یا زیادہ ہوجائیں گی۔اس کو انگریزی میں'' اسپیکولیش'' اور اردو میں''عمل تخمین'' کہتے ہیں۔اور اگر فیو چرسیل میں مقررہ تاریخ پر قیمتوں کا فرق برابر کر کے نفع کمانا مقصود ہوتو اس وقت یہ''جوا'' کے ہم معنی ہوگا۔

## :Sponsors Capital

جوسر مایداولاً سمینی جاری کرنے والیول کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں ''اسپانسرز کیپٹل''اورار دومیں'' سمپنی مالکان کاسر مایہ'' کہتے ہیں۔

## :Spot Sale

خرید و فروخت کا سادہ انداز جس میں شیئر زوے کر قیمت وصول کرلی جاتی ہے، اس کو

انگریزی میں اسیات سل اوراردومین اطاضرسودا" کہتے ہیں۔

## :Stock Exchange

بدایک ادارہ ہے جوشیئرز کی خرید وفروخت میں واسطہ بنتا ہے اوراس کی گرانی کرتا ہے، اس کوانگریزی میں''اسٹاک ایجیجنج''اردو میں'' بازار صص''اور عربی میں'' بورصة ''کہتے ہیں۔ آج کل اس کااطلاق''فنانشل مارکیٹ' پر ہونے لگاہے۔

#### **Stock Market**

جس جگہ شیئرز کی خرید وفروخت ہوتی ہے، اس کوار دو میں'' بازارِ حصن' ادرانگریزی میں''اسٹاک مارکیٹ' کہتے ہیں۔

## stop Order

"اسٹاپ آرڈر' میں شیئرز کا مالک اپنے شیئرز بیچے کامشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر قیمت گرنے کلے تو چے دینا، ورٹ ٹہیں۔

#### :Studies

مالیاتی ادارہ یا بینک نئی کمپنی کو ضانت دینے سے پہلے ای کمپنی کے بارے میں جو تحقیق کرتا اور جائزہ لیتا ہے،اسے انگریزی میں''اسٹڈیز'' اور عربی میں''در اسات'' کہتے ہیں۔

## Subscribed Capital

لوگ فارم پرکر کے جنتے سر مایے کے صص لینے کا وعدہ کرتے ہیں،اس سر مایہ کوانگریزی میں دسیسکر ائیپڈ کیپٹل' اورار دومیں''اشتراک شدہ سر مائیہ'' کہتے ہیں۔

### :Subscribtion

مختلف لوگوں کاکسی چیزیا کاروبار میں اشتراک کوآنگریزی میں ''سبسکر انکشن'' کہتے ہیں۔

### :Supply

کسی بھی سامانِ تجارت کی وہ مجموعی مقدار جو بازار میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہے، اس کوانگریزی میں''سپلائی''اورار دومیں''رسد'' کہتے ہیں۔

# :Theory of Surplus Value

اس عمراد' كارل مارك ' كامشهور نظريه اله ككى چيزى قدر مين اضافه صرف محنت

ے ہوتا ہے،اس لیے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے۔اس کو انگریزی میں ''تھوری آف سرپلس ویلیو''اردومیں''قدرِزائد کا نظریہ''اور عربی میں'' نظریة القدر'' کہتے ہیں۔

## :Third Party Insurance

مستقبل میں کسی ذمہ داری ، مثلاً گاڑی روڈ پرلانے سے حادثے کے نتیج میں کسی دوسرے کا نقصان ہوجانے کا خطرہ ہو، اس سے خمٹنے کے لیے جو بیمہ کرایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں '' تھرڈ پارٹی انشورنس' اور عربی میں '' تامین المسؤلیة'' کہتے ہیں۔

### :Token Money

ایسے نوٹ کوجس کی پشت پرسونا نہ ہو، انگریزی میں'' ٹوکن منی'' اردو میں'' نوٹ'' اور عربی میں'' النقو د الومزیة'' کہتے ہیں۔

### :Treasury Bill

حکومت، تجارتی بینکوں سے بطور قرض رقم حاصل کرنے کے لیے' مرکزی بینک' کے ذریعے جودستاویز جاری کرتی ہے۔ ان کوانگریزی میں 'ٹریژری بل' اور عربی میں 'مسندات المحزینة '' کہتے ہیں۔

### :Under Writing

سن مالیاتی ادارے کا کمپنی کوریرضانت دینا کہ جوشیئر زلوگوں نے نہ لیے، وہ یہ مالیاتی ادارہ کے گا۔اس کوانگریزی میں 'انڈررائٹنگ' اور عربی میں 'ضمان الا کتاب '' کہتے ہیں۔

### :Unfunded Loans

وہ قرضے جو کم مدت کے لیے ہوں ، ان کوار دومیں '' قصیرالمیعا دقر سے'' اورانگریزی میں'' اُن فنڈِ ڈلائز'' کہتے ہیں۔

## :Unlimited Legal Tender

جس كرنى مين قانونادائيگى كى حدمقررت بوءاس كوانگريزى مين 'أن لميندليكل ئيندر' اردومين 'غيرمحدودة ' كهتے بيں۔ اردومين 'غيرمحدودزرقانونی' اور عربی مين 'عملة قانونية غير محدودة ' كهتے بيں۔

### :Unlisted Company

جس کمپنی کے شیئر زکی خرید دفروخت اسٹاک ایسچینج کے توسط سے نہ ہوتی ہو، اس کو

انگريزي مين "أن لسود سميني" اورار دو مين "غيرر جسر د سميني" كہتے ہيں۔

### :Utopian

''یوٹو بین' قدیم زمانے کے کسی لاطین یا یونانی بادشاہ گیکھی ہوئی کتاب کا نام ہے جس میں اس نے ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ بعد میں پیلفظ'' خیالی جنت' کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

## :Value of Money

کاغذی نوٹ در حقیقت، کچھاشیاءاور خدمات کی قوت خرید کی نمایندگی کرتا ہے۔اس قوت خرید کوانگریزی میں ''ویلیوآ ف منی''اورار دومیں'' زر کی قدر'' کہتے ہیں۔

### :Wages

انسانی محنت کے بدیلے جورقم ملتی ہے، اس کو انگریزی میں'' ویجز'' اور عربی میں ''أجوة'' کہتے ہیں۔

## :Weighted Average

ایک متعین مدت کی ابتداءاورانتهاء کی قیمتیں لے کران میں اضافہ یا کمی کی سادہ اوسط معلوم کرنے کے بعدوزن کواس سادہ اوسط سے ضرب دیے کرجواوسط حاصل ہوجائے ،اس کوانگریزی میں '' دیوڈ ایوری'' اردومیں'' وزن داراوسط''اورعر بی میں'' المعدل الموزون'' کہتے ہیں۔

## :Weight of Commondity

افراطِ زراورتفریطِ زرگ سی بیائش کے لیے ہر چیزی اہمیت کے مطابق اس کوایک وزن دیا جاتا ہے، اے انگریزی میں ' ویث آئ کموڈٹی''اردو میں ' وزن' اور عربی میں ' وزن البضائع'' کہتے ہیں۔

### :Working Capital

کاروبار کے روال اخراجات، مثلاً سامانِ تجارت یا خام مال وغیرہ خریدنے کیلئے لیے گئے کیے گئے ہیں۔ گئے میں '' کہتے ہیں۔ گئے ترین کہتے ہیں۔

#### :World Bank

''بریٹن ووڈ ز کانفرنس' میں جس تیسرے ادارے کا قیام طے ہوا تھا، اس کا اصل عربی

نام 'البنک الدولی للإنشاء والتعمیو'اورائگریزینام' 'انٹرنیشنل بینک فارری کنسٹرکشن اینڈ ڈیویلیمنٹ' ہے۔ آسانی کے لیے اسے انگریزی میں' ورلڈ بینک' اردو میں' عالمی بینک' اور کر بی میں' البنک الدولی' کہتے ہیں۔

---000---الله تعالى سے دعاہے كہ ہمارى محنت كوتبول فرما كيں .. آ مين !
تمت بالخير والحمد لله رب العالمين!!!



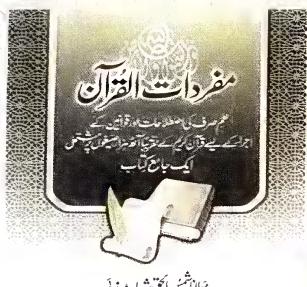

مَولانا ثَمِن الحق شبابْ زنَّ أسستاد جامِعةُ الرسشيدُ كَالِي



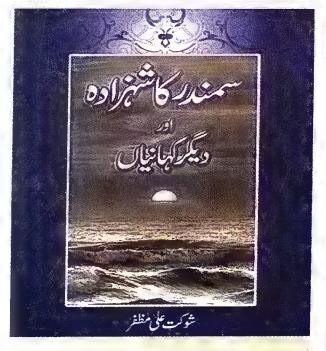





مُولاناتُمْسُ انحَق شهابْ زَنَ أسستاد جابعة الرسشيد كراجي

الن لاع جراجي

